

# فیروزسنزکی یوته کلب سیریزاکے معبران کے نئے اور دلچسپ کارنامے



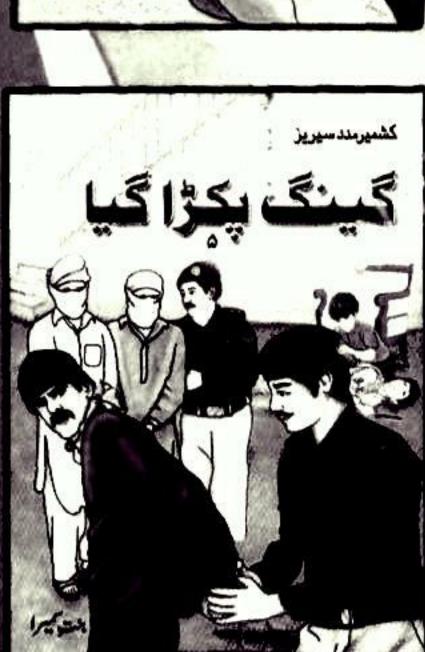

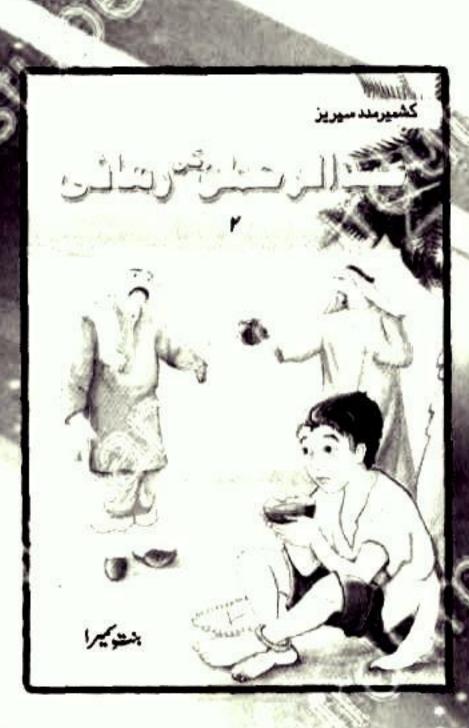



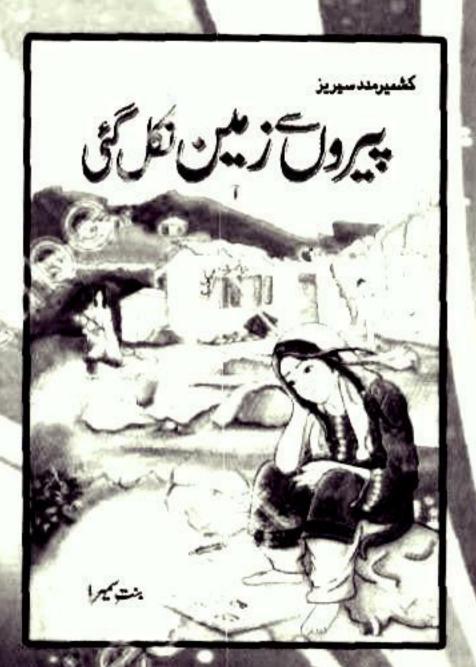

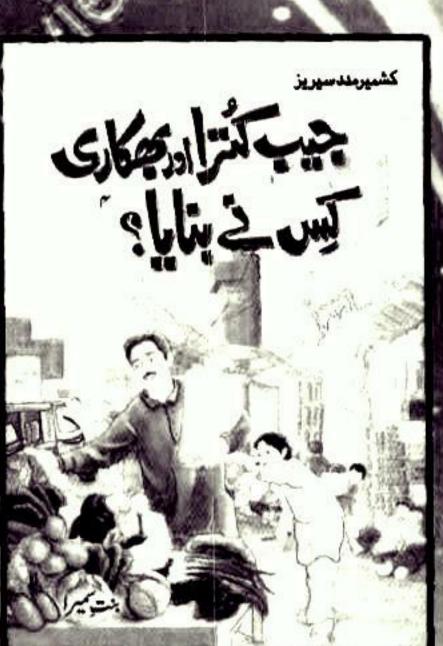



محرطيب الياس

محمر فاروق دالش

زبيده سلطات

ريحان خودشيد

دانا فحدثابه

تنمح قارتين

يرعزم قارئين

تنع لكعارى

واكثر طارق رياض

زبيده سلطانه

غلام حسين لميمن

باذوق قارنين

تنمے فوجی

سعيدلخت

817

لامية منيراعوان

روبنسن سيموئيل بحل

ننمے ادیب

ببنديده اشعار

احدعدنان طارق

بيخ عبدالحميدعابد

اور بہت ہے دل جب تراشے اورسلسلے

سرورق: "تتليال"

راشدعلی نواب شاہی

19

21

22

23

24

26

29

32

33

37

43

47

51

57

60

درس قرآن وحديث

معرت عائشه مديقة

ایک افرا ایک نواله

وماخ لزاد

سبز پیاژ کا جو کی

چندن ترکعان

كبثرى اوريكلي ذنذا

پیارےاللہ کے ....

معرت بايزيد بسطائ أكوين

میری زغر کے مقامد

بجول كا انسائكلو پيڈيا

سيزموم

مرسيداحدخان

آية محماية

محوج لكاسية

حاقتي

بياتور

آپ بحک همیے

خرب نومینش

میری بیاض سے

ايدينري ذاك

كوركه-سنده كامرى

برف کی ملکہ

متليان

بلامتوان

بائے اللہ سانی۔

محاوره كهالي

بوجموتو جانين

اوجمل خاک

فكرفكر

ذا نقته كارتر

بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْم

السلام عليكم ورحمة اللد!

پیارے بچو! جنگل میں کسی ندی میں ایک مینڈک رہتا تھا اور عدی کے کنارے ایک بل میں چوہا مجسی رہائش پذیر تھا۔ وونوں میں بردی ممری ووی می ۔ انہوں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا جب وہ دونوں اسٹھے ہو کر می شپ کرتے اور دل کا دکھ درد بانٹے۔ ان کا آپس میں باہی میل طاب اور بارانداتنا برها كدايك دن ميندك في اين دوست جوب سے ول كى بات كهد دالى كد مارى دائى مم آبتكى اور بلوث دوكى اس فدر اہم ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ول کی ہاتیں کرنا اور ہاہی مشکلات کا مل جل کر ازالہ کرنا دونوں کے لیے نامکن ہے، لہذا کوئی ایسی صورت حال نکالنی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے یا بوقت ضرورت ایک دوسرے کوئل عیس۔ ہارے لیے مشکل میر ہے کہ بس یانی میں رہتا ہوں اورآپ مطلی پردیجے ہیں۔آپ مہریاتی فرما کرکوئی ایس ترکیب لکالیس کد ضرورت پڑنے پر ہم ایک دوسرے سے ل بھیں۔

چوہے نے مینڈک سے کہا کہ محرے وہن میں ایک تدور ہے، اگراپ اتفاق کریں تو ہم اپنے سئے کاحل نکال سکتے ہیں۔ مینڈک نے بدی

یے قراری اور دل چھی ہے کہا: ''ارشاد فرمائیں! کیا تدبیر ہے؟''

ور ہے نے کہا کہ اس مقصد کے لیے اگر ہم ایک باریک ری کے دووں سرے ایک دوسرے کے باؤں کو باعدہ دیں اور جب ملنے کی مرورت محسول ہوتو اہنے یاؤں سے ری کو مینیس تو یا جل سکتا ہے کہ ہم میں ری مینینے والا دوسرے کو بلا رہا ہے۔

اگرچہ چوہے کی بیا معصوبہ بندی مینڈک کو پہند شدا تی لیکن دوئتی کی خاطر اس نے سب مجمد تبول کر لیا اور بوں وہ حسب خواہش آپس میں خوب ملاقاتیں کرنے کی

چوہ اور مینڈک کا وقت بہت فوش سے گزر رہا تھا لیکن شامعیہ اعمال کد ایک دن چوہا اٹن بل سے باہر تھا اور کسی عقاب کی نظر اس پر پڑی تو اس نے نہایت جزی سے آڑان کیتے ہوئے جو ہے کوآ دبوج لیا۔ چوں کہ چوہ اور مینڈک دونوں کے یاؤں ہاریک ری سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہتے، جب عقاب اپنے پنجوں میں چوہ کو لے کرفضا میں بلند ہوا تو لوگوں نے ویکھا کہ ری کے دوسرے سرے پرمینڈک بھی ساتھ بندھا ہوا، ہاتھ یاوں چلاتا فضایل بلند ہور ہا ہے۔ لوگوں کو ایک عجیب تماشا و یکھنے کو ملا اور وہ بیسویے پر جبور سے کہ عقاب نے مینڈک کو پائی میں سے کیے پڑ لیا، جب کہ چوہا لوگوں سے بدفر یاد کیے جا رہا تھا کہ لوگو! دیکھو، بدمزا ناجنس اور ناافل سے دوئتی کا نتید ہے جس کی مجھے سزا لی۔ خدا کے لیے محبت، دوئی میں الی بے قراری سے دور رہے اور ناالل سے دوئی مت سیجے۔

فہیدِ ملت لیانت علی خال پاکتان کے پہلے وزراعظم تھے۔ آپ کم اکتوبر 1895ء میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بااصول اور ایمان دار سیاست دان تھے۔اس کے علاوہ آپ قائداعظم کے باعثاد ساتھی تھے۔لیاتت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 مکوراول پنڈی کے ایک جلے میں اکبر نا ی بنتی الفلب منس نے کولی مار کر شہید کر دیا۔ انہیں یا کتان سے بہت محبت تھی۔ ان کی یا کتان کے لیے خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہیشہ کی طرح جمیں بے شار خطوط، ای میلو اور فون کالز موصول ہوئیں۔ جمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ شہروں، بہاڑوں، میدانوں، صحراوی، دوروراز علاقول، اندرون ملک و بیرون ملک بیج تعلیم و تربیت بوے شوق سے پاستے ہیں۔ ہم اسے تمام قارنین کا پُرتیاک فنکر بیادا کرتے ہیں۔

آئده شارے تک کی اجازت جائے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا یہت سا خیال رکھے گا۔

(المريز) في أمان الله

عابده اصغر

الديز، پيشر ظهيرسلام

مامنامه معليم وتربيت 32 -ايميريس رواه الامور UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816 E-mail:tot.tarbiatfs@gmail.com tot tarbiatfs@live com

مركوليش اسشنث

محمد بشير رابي

سالانہ خریدار بنے کے لیے سال بھر کے شاروں کی قیت پیشلی بنک ڈرافٹ یا منی آرور کی صورت کے عرز فلمير سائام می سر کولیشن مینجر: مامنامه "تعلیم وتربیت" 32- ایمپرلیس روزه لامور کے بیتے پر ارسال خرناکیں۔ مطبوعہ: فیروز سنز (پرائیویٹ) کمٹیڈه لامور۔ ون: 36361309-36361310 فيس: 36278816 سركوليش اور اكاؤنش: 60شابراه قائد المعلم، لا مور

پاکٹان میں (بذرایدرجٹرڈ ڈاک)=850 روپے۔ مشرق وطلی (بوائی ڈاک سے)=2400 روپے۔

ایشیام، افریکا، بورپ (موائی ڈاک سے)=2400روپ-امريكا، كينيذا،آسريليا، شرق بعيد (موائي ذاك سے)=2800 روسيد







انسان کا تم دور کرے اس کے سوا کون ول خوشیوں سے معمور کرسے، اس کے موا کون م عی ہے مجود کرسے، اس کے موا کلانا ہے کون جو ظالموں کو علم سے روکے عام اس کا وستور کرے، اس کے موا کول وہ کون ہے جو بدحال کو خوش حال بنائے اظلاس کو کافور کرے، اس کے سوا کون وہ کون ہے جو توبہ کی توفیق کی تخفی م تھیہ کو منگور کرے اس کے موا چیز و بلاکو سے سم کاروں کو اکثر اضاف یہ مامور کرے، اس کے موا کون وہ کون ہے جو سب کا خطا ہوئ ہے، بری ا



پیارے بچوا دُنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ بی کے تھم سے چل رہا
ہواورسب بچھاسی کے قبضہ وقدرت میں ہے۔ ہمارا ہر چھوٹی اور
بری ضرورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مائگنا بالکل فطری بات ہے۔ ہر
قدمب کے مانے والے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ
تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن دینِ اسلام میں اس کی خاص طریقے
سے تعلیم اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے
کہ "اور تمہارے پروزدگار نے کہا ہے کہ جھے پکارو ، میں تمہاری
دعائیں قبول کروں گا۔"
(المؤمن:60)

الله رب العزت كا جم پر كتنا برا احسان اور انعاج به كم جميل الى بلند ذات سے ما يكنے كى اجازت وے دى اور چر دعا جول كرنے كا وعدہ بھى فرما ليا۔ اس ليے جميشہ دعا كرتے رہنا چاہيہ۔ اگرچند بار دعا ما يكنے سے مقصد پورا نہ بوتو بھى مايوں اور نا أميد بو كر دعا چركزن نہ چوڑے، كيول كه جم الله تعالى كے بندے جي اور وہ جمارت مالك و آقا كے تابع ومطيح مالك و آقا كے تابع ومطيح رہتا ہے اور اس كے احكامات كا پابند ہوتا ہے اور اپنی ضروريات كا اى سے سوال كرتا ہے۔ اس مارا كام دعا ما يكن اور اس كے سامنے عاجزى خام كرنا ہے، جب كہ الله تعالى اپنى حكمت كے مطابق فيمله فرما تا ہے۔ كوليس وہ يا نہ كھوليس در ، اس پر ہو كيوں تر كى نظر كورت جا كام مر لينى صدا لگائے جا

مجھی ہمیں اس کی حکمت کا تقاضا ہیں ہوتا ہے کہ دعا دیر سے تعول کی جائے اور جاری بہتری بھی اس میں ہوتی ہے ، لیکن ہم اپنی ٹادانی کی وجہ سے اس کونہیں جانے، اس لیے جلد بازی کرتے ہیں اور مایوں ہو کر دعا چھوڑ دیتے ہیں۔

دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں ہوتی بین:

(1) ہم جس چیز کی دعا کرتے ہیں وہی چیز مل جاتی ہے۔ دیری اور اس میں میں اس میں استحد است میں ا

(2) الله تعالى جميں وہ چيز دينا بہتر نہيں سجھتے اس ليے وہ تو نہيں مكتی، ليكن اس كے بجائے كوئى اور نعمت دے ديتے ہيں يا كوئى آنے

والی بلا اور مصیبت ٹال دیے ہیں یا اس دعا کو ہمارے گناہوں
کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ہم اس راز سے بے خبر ہوتے ہیں۔
(3) اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم ہس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ تو اس دُنیا ہیں پورانہیں ہونا،
لیکن اس کے بدلہ ہیں آخرت کا بہت بڑا تواب لکھ دیا جاتا ہے۔
ایک ھدیث ہیں ہے کہ ''بعض لوگ جن کی بہت می دعا کیں
دُنیا میں افجول نہیں ہوئی ہوں گی، جب آخرت میں پہنے کر اپنی ان دعا کوں کے دخیر سے دعا کوں کے در ایس میں ہوئی ہوئی ہوئے تواب اور نعمتوں کے دخیر سے دعا ہی جب آخرت میں ہیں ہاری کوئی دعا ہوئے واب اور نعمتوں کے دخیر سے دعا ہی ہوئے واب اور نعمتوں کے دخیر سے دعا ہی ہوئے واب اور نعمتوں کے دخیر سے دعا ہی جب آخرت میں بہی ماری کوئی دعا ہی جب کر ہوئی ہوئی ہوئی اور سب کا بدلہ جمیں یہیں ماری کوئی دعا ہوئی ہوئی اور سب کا بدلہ جمیں یہیں ماری'

(متدرك ماكم مكتاب الدعاء 1819)

حفرت الس رضى اللدعند سے روایت ہے کہ نی باک صلی الله علید وسلم ف ارشاد قرمایا که و دعا عبادت کا معزہے۔"

(ترندي، إيواب الدعوات: 3371)

الله تعالی سے دعا کرنا وہ مل ہے جس سے ایک طرف ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ پزات خود ایک عظیم عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت کا مغن ہے جس پر اجر و تواب ملتا ہے۔ جب اجر و تواب ملتا ہے۔ جب اجر و تواب ملتا ہیں ہے تو پھر کوئی دعا کسی صورت میں رائیگال خبیں جاتی ۔ابستے دعا ما تکنے میں اس بات کا خیال رہے کہ کسی کرے اور ناجائز کام کے لیے دعا نہ کرے کیوں کہ بی عبادت نہ رہے گی، گتاہ بن جائے گا ہای طرح قطع رحی کی دعا بھی نہ کرے۔اپ عزیز و ، اقارب سے ایک طرح قطع رحی کی دعا بھی نہ کرے۔اپ عزیز و ، اقارب سے ایکھ تعلقات رکھنے اور جس سلوک سے پیش آنے کو اقارب سے ایکھ تعلقات رکھنے اور جس سلوک سے پیش آنے کو کود قطع رحی ہوگی ہوئے ہیں ، جو کہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کود قطع رحی ہوئے ہیں ، جو کہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پیارے بچو! عاجزی، قوجہ اور یقین سے۔ ایک گناہ ہے۔ بیارے بچو! عاجزی، قوجہ اور یقین سے ۔اس لیے اس کو کم والی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوتی ہے ۔اس لیے اس کو کم دعا میں ضرور اختیار کیجئے۔



حفرت عائشہ صدیقہ کا لقب صدیقہ تھا، خطاب اُم الموشین،
کنیت اُم عبداللہ اور لقب جمیرا تھا۔ آپ، حضرت ابوبر صدیق کی صاحب زادی تھیں۔ والدہ کا نام اُم رُمان تھا۔ رسول اکرم کی پہلی بیوی حضرت ضدیج تھیں۔ ان کی رصلت کے بعد آپ کی شادی حضرت عائش سے ہوئی۔ حضرت عائش کا نکاح، مہر، رصی غرض ہر رسم سادگی سے اوا کی گئی جس میں تکلف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں تھا۔ آپ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت بی بھی کہ اس کے ذریعے عرب کی بہت کی بے بودہ اور لغور سموں کی بند شیں ٹوئین۔ سب سے پہلے بید کہ عرب مند ہولے بھائی کی لڑکی بند شیں ٹوئین۔ سب سے پہلے بید کہ عرب مند ہولے بھائی کی لڑکی بند شیں شادی نہیں کرتے تھے، دوسری رسم بیتھی کہ اہل عرب شوال بند شیل کو منوں سیجھتے تھے۔ عرب ماہ شوال کو منوں سیجھتے تھے۔ ان تمام رہوات کا خاتمہ بھی ہوا۔

حضرت عائظ ال مركزيره بهتيول ميں سے تھيں جن كے كانوں نے بھى كفر وشرك كى آوازين نبيس سنيس خود حضرت عائش فرماتى ہيں كہ جب سے اللہ نے والدين كو پہچانا، ان كومسلمان فرماتى ہيں كہ جب سے اللہ نے والدين كو پہچانا، ان كومسلمان بايد آنخضرت كو حضرت عائش سے فيايت محبت تھى۔ حضرت عائش مائش سے فيايت محبت تھى۔ حضرت عائش مائش سے فيايت محبت تھى۔ حضرت عائش مائش سے بارے میں المخضرت كا ارشاد كراى ہے:

"عورتوں پر عائشہ کی نسیات الی ہے جیسی تمام کھانوں پر ٹرید کونسیات حاصل ہے۔"
حضرت عائشہ بہت خدمت گزار تھیں۔ شوہر کی نہایت اطاعت گزار تھیں۔ آپ اور حضرت عائشہ کا استھے کھانا کھایا کرتے ہے سے حضرت عائشہ کا استھے کھانا کھایا کرتے ہے سے حضرت عائشہ کا مخصرت عائشہ کی دومری ازواج سے برتاؤ بہت اچھا تھا۔ حضرت عائشہ کی علمی حیثیت کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف امہات المونین پر، نہ صرف عام عورتوں میں بر، نہ صرف المہات المونین پر، نہ صرف عام محابہ پر، نہ صرف المہات المونین پر، نہ صرف قلیہ سب صحابہ پر بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کرتمام صحابہ پر بسب سے زیادہ فقیہ سب نوقیت حاصل تھی۔ آپ سب سے زیادہ فقیہ سب نوادہ والی تھیں۔ برے برے سے المال المجھی رائے رکھنے والی تھیں۔ برے برے سے المال المجھی رائے رکھنے والی تھیں۔ برے برے برے صحابہ الل اور جھا کرتے ہے۔ قرآن، فرائض، حلال وحرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بردھ کرعالم کی کو نہ دیکھا۔

ام المونین حضرت عائش نے بچین سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدی کی صحبت میں بسر کیا، جو دُنیا میں مکارم اخلاق کی بحیل کے لیے آئے تھے اور جس کی روئے جمال کا غازہ اِنگ کَ نَعَلَی خُلُقِ عَظِیم ہے۔ اس تربیت گاہ روحانی بین کاشانہ نبوت نے پروگیان جرم کوهس اخلاق کے اس رجہ تک پہنچا دیا تھا، جوانسانیت کی روحانی ترقی کی آخری منول ہے۔

چنانچ حضرت عائشه صدیقه کا اخلاق نهایت بلند تھا، وہ نهایت سنجیدہ، فیاض، قانع، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔

انہوں نے اپنی از دوائی زندگی عرب اور فقر و فاقہ سے ہمرکی کین وہ بھی شکایت کا کوئی حرف زبان پرنہیں لائیں۔ آنحضرت کی وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کیا، پھر فرمایا میں بھی سیر ہو کرنہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، ان کے ایک شاکرد نے پوچھا: یہ کیوں؟ فرمایا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنحضرت کے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں آنحضرت کے وہ ایک میں دو دفعہ بھی بیر تھ کم آپ نے روئی اور گوشت نہیں کھایا۔ (ترفری، نہد)

رسول الله کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کی مسرت و رضا سے حصول میں شب و روز کوشاں رہتیں، وہ بھی کسی کی مُرائی نہیں

0

کرتی تھیں۔ سوکنوں کو نُرا کہنا عورتوں کی خصوصیت ہے مگر وہ کشادہ ببیثانی سے اپنی سوکنوں کی خوبیوں کو بیان اور ان کے فضائل ومناقب کا ذکر کرتی ہیں۔

می کا احسان کم قبول کرتی تھیں اور کرتی بھی تھیں تو اس کا معاوضہ ضرور ادا کرتی تھیں۔ فتوحات عراق کے مال غنیمت میں موتوں کی ایک ڈبید آئی۔ عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عرق نے وہ حضرت عائشہ نے وہ حضرت عائشہ نے ڈبید کھول کر کہا: ''خدایا! مجھے ابن خطاب کا احسان اُٹھانے کے لیے اب زندہ نہ رکھے'' اطراف ملک سے ان کے پائل ہم نے اور تھے آیا کرتے ہے، تھم تھا کہ ہر تھے کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔عبداللہ بن عام عرب کے ایک رئیس نے بچے دو پہلے اور کیڑے بھیجے۔ ان کو یہ کہہ کرواپس کر دینا چاہا کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن پھر کے ایک فرمان یاد آ عیا تو واپس لے ایا

اپنے منہ سے اپنی تعربیف بیند نہیں کرتی تھیں۔ اس مجو و خاکساری کے باوجود وہ خوددار مجمی تھیں۔ حصرت صدایتہ کمال خودداری کے ساتھ انصاف پیند بھی تھیں۔

نها بهت همجاع اور پُرول تھیں۔میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں ۔ غروہ احدیق جب سلمانوں مین اضطراب بریا تھا، این پیشے پر مشک لاد لاو کر زخیوں کو پانی بلاتی تھیں۔ غیروہ خندق میں جب جاروں طرف سے مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر كے اندر يبوديوں كے حلے كا خوف تھا، وہ برخطر قلعہ سے نكل كر مسلمانوں کا نقشہ جنگ کا معائنہ کرتی تھیں۔آنخسرے سے لڑائیوں میں بھی شرکت کی اجازت جا ہی تھی لیکن نہ ملی۔ جنگ جمل میں وہ جس شان سے فوجوں کو لائیں، وہ بھی ان کی طبعی شجاعت کا ثبوت ہے۔ حضرت عائش کے اخلاق کا سب نے متاز ہوہر ان کی طبی فیامنی اور کشاوه وسی تھی۔ دونوں بہنیں حصرت عائشہ اور حصرت اسام، نهایت کریم انتفس اور فیاض محیس - حضرت عبدالله ابن زبیر کہتے ہیں كران دونول سے زيادہ سخى اور صاحب كرم ميں نے كسى كوتبيں ديكها\_ فرق بيه تفا كه حصرت عائشة ذرا ذرا جوز كرجع كرتي تحيس\_ جب سيحه رقم المحمى موجاتي تهي، بانث وين تهين اور حضرت اساءً كا به حال تفا كمه جو سيحه بإتى تحين، اس كو أشانبين رهمتى تحين، أكثر مقروض رہتی تھیں اور إدهر أدهر سے قرض لیا كرتی تھیں۔ لوگ

عرض کرنے گئے کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے، فرما تیں کہ جس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، خدا اس کی اعانت فرما تا ہے، خدا اس کی اعانت فرما تا ہے، عدل اس کی اعانت کو ڈھونڈتی ہوں۔

خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتیں، جوموجود ہوتا سائل
کی نذر کر دینیں۔ ایک دفعہ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روئی
کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو تھم دیا
کہ وہ ایکہ روئی بھی اس کی نذر کر دو۔ عرش کی کہ شام کو افطار کس
چیز سے کیجے گا۔ فرمایا، نیرتو وے دو، شام ہوئی تو کسی نے بحری کا
سائین ہدید جیجا، لونڈی سے کہا دیکھوا بہتمہاری روئی سے بہتر چیز خدا
نے بھیج دی۔ اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا
خوا، تیمت جوآئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی۔

دل بین خوف اور خشیت الی تھی۔ رقیق القلب بھی بہت خسی، بہت جلد رونے لکیں تھیں۔ عبادت الی میں اکثر معروف رہیں، چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اُٹھ کر آئے اور جھ کومنع کرے تو بیں باز نہ آؤں۔ آخفرت کے ساتھ راتوں کو اُٹھ کر نماز تہجد اوا کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی اس قدر پابند تھیں کہ اگر اتفاق سے آ کھ لگ جاتی اور وقت پر اُٹھ سکتیں تو سورے اُٹھ کر نماز فجر سے آپ بیا تہد اوا کرتی سے آپ بیا تہد اوا کرتی دفعہ اس موقع پر ان سے بہتے قاسم سے پہلے تبجد اوا کرلیتیں۔ ایک دفعہ اسی موقع پر ان سے بہتے قاسم بین گئی گئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بھو بھی جان سے کیسی نماز ہے؟ فرمایا، میں رات کونہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتیں فرمایا، میں رات کونہیں پڑھ سکی اور اب اس کو چھوڑ نہیں سکتیں ہوں۔ رمضان میں تراور کی خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ذکوائ نام فرمایا میں تراور کی کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ذکوائ نام فقاء سے مقدی ہوتیں۔

آکٹر روزے رکھا کرتی تھیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ ایک دفعہ گری سے دنوں میں عرفہ کے روز روز سے سے تھیں۔ گری اور نپش اس قدر شدید تھی کہ سر پر بانی کے محصینے دیئے جاتے ہے۔ عبدالرحمٰن آپ کے بھائی نے کہا کہ اس گرمی میں روزہ ضروری نہیں، افطار کر لیجئے۔ فرمایا کہ جب میں آخضرت کی زبانی ہے سن بھی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے تو میں روزہ توڑوں گی؟

(بقيه: صفحه 59 ير ملاحظه كريس)



کری کا موسم اپنی شدت پر تھا۔ دہ لوگ تو مزے بیل سو رہے تھے جن کے پاس جزیئر یا ہو ہی ایس تھے لیکن معمولی روزی کمانے والے مزدور پیٹر لوگوں کے پاس ایک سہولیات کمال .....؟

ان مزدور طبقے کا معمول بیر ہوتا ہے کہ وہ شدید گری بیل ایپ بند کمرول سے نکل کر گھرول کی چھوں پر جا کر سو جاتے ہیں اور ہوا کے جھوکوں کے منتظر رہنے ہیں اور موا دوروں کے منتظر رہنے ہیں اور مزدوری کے لیے میج سویرے کی تکل جاتے ہیں۔

نعمان کا روزگار تو بہتر نہ تھا، پھر بھی اس نے اپی حیثیت سے بڑھ کر اپ ہیٹے کو ایک اجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ فعمان لوہ کی بنی ریزھی برلوگوں کا سامان آیک جگہ سے دوسری نجکہ بہنی کر اپنی روزی روئی کا پھروبست کہنا تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا، باب کی طرح مزدوری نہ کرے بلکہ کوئی اچھا پیٹہ اپنا کر یا اچھی ملازمت حاصل کر کے اپنا معقبل سنوار ایجا پیٹہ اپنا کر یا اچھی ملازمت حاصل کر کے اپنا معقبل سنوار سنکے۔ وہ روز ہورے اُٹھی ملازمت حاصل کر ایک اپنا معقبل سنوار تھا۔ اس کا کام تو بازار کھلنے سے وقت یعنی کوئی دو پہر بارہ بیلے شروع ہوتا تھا۔ اس کا کام تو بازار کھلنے سے وقت یعنی کوئی دو پہر بارہ بیلے شروع ہوتا تھا اور اسکول چھوڑ کر کسی نہ کی گام میں مصروف ہوجاتا تھا۔

آج ہفتے کا دن تھا، لہذا اس کے بیٹے سلمان کو انگول سے چھٹی تھی۔ اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا گر رات اسے بتا چلا کہ اس کی بھائی ٹائی فائیڈ بخار کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے اسے دیکھنے جانا ضروری تھا۔ ان دو دنوں میں وہ عدنان کو دیکھ کرآ سکتا تھا۔ عدنان اپنی والدہ کے ساتھ نفر پور، اپنے آبائی گر میں رہنا تھا۔ اس کے علاقے سے اپنے گر کا سفر تین محفظ کا تھا، اس لیے اس نے سویرے بی نکل جانا مناسب سجھا کہ بعد میں گری کوکون جھیلے گا۔

بس دو گھنٹے بعد ایک بونے اسٹاپ پر تھہری تو مسافروں کو بتایا گیا کہ ایک ٹائر میں چوں کہ خرائی ہے اس لیے اسے تبدیل کرنا پڑے گا۔ بس ویسے بھی اس اسٹاپ پر بیس منٹ کا وفقہ کرتی تھی تاکہ پُرائے مسافر اُئر جائیں اور آگے کی منزل کی طرف جانے والے اس میں شریک ہوجائیں۔

مسافروں کو ایک محفظ کے بعدیس بیں سوار ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ تعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تھوڑا با گھوم کھا کہا گیا تھا۔ تعمان نے سوچا کہ کیوں نہ شہر کے اندر تھوڑا با گھوم کھر لیا جائے۔ بس وس بجے سے پہلے روانہ نہیں ہوسکتی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بسم اللہ پڑھ کرشہر کی اندرونی جانب بڑھ

کیا۔ بڑے شہروں کی نسبت چھوٹے شہروں بازار کی چہل کہاں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بازار کھلنا شروع ہو چکے ہتے۔اسے یہ دیکے کرخوشی ہوئی ایک ہمارا شہر ہے کہ بارہ بج بھی وُکان دار ہر مرکز آئیس ملتے ہوئے دُکان کی طرف آ رہے ہوئے ہیں اور ، راتوں کو تو ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ گھر کی جانب دائیں ہو جائیں۔ وہ اردگرد کمی ہوئل کی تلاش میں تھا تا کہ ناشتا کر لے۔ سویرے تو وہ صرف چائے ہی کر ہی چل دیا تھا۔

ابھی وہ اس سوج میں ہی تھا کہ س طرف جا کر ہول تلاش کرنے کہ ایک دیباتی نے اس کی جانب بڑھ کراس سے سلام دُعا کر لی۔ ''دگٹا ہے اس شہر میں نئے ہو؟''

"جی!" اس نے اثبات میں سر بلایا تو دہ فورا پوچھ بیٹھا۔ "انڈا اور براٹھا کھاؤ کے۔"

نیکی اور پوچھ بوچھ۔ بھلا ہے بھی کوئی پوچھنے کی ہات ہے، اس اللے کچھ تذبذب کے بعد وہ اس دیہاتی کے ساتھ چل دیا ہو وہ اس دیہاتی کے ساتھ چل دیا ہو وہ اس میہاتی کے ساتھ چل دیا ہو وہ اس بازار کے ایک طرف سے نکال کر ایک سادہ ی مزک کی طرف لے کر چلا۔ بدراستہ شاید آبادی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ شخص اے میں مول میں لے کر جائے گا لیکن وہ تو اسے لے کر شاید اینے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔

اس نے خواتخواہ سوالات بیں وقت ضائع کرنے کے بہائے اس کے ساتھ چلنے کو زیادہ اہمیت دی۔ وہ تو انڈے اور پراٹھے کا دل دادہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دہ ایک ایسے مکان کے سابھنے کھڑے میں دیر بعد دہ ایک ایسے مکان کے سابھنے کھڑے میں سے دروازے پر ایک قطار کی ہوئی تھی۔ کوئی پہائی سابھ افراد اس لائن میں کھڑے کسی چیز کے لیے چل رہے ہے۔ اس کا ہاتھ بکڑا اور اس قطار کی جانب بروها اور اسے بھی ایسے ساتھ کھڑا کر لیا۔

"بیرسب کیا ہے؟" اس کی سمجھ میں کی ایس آیا تھا۔
"ارے بابا! سب سمجھ اجاد کے۔" اس کے بعد اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور قطار میں آگے برھیتا رہائے دی منٹ کے اندر اندر ان کا نمبر ایمی آگیا۔ اس کا ہاتھ جب کھڑی منٹ کے اندر اندر ان کا نمبر ایمی آگیا۔ اس کا ہاتھ جب کھڑی میں سمیا تو اندر سے ایک ٹوکن دے دیا گیا۔ اس نے دیکھا تو اس میں سمیا تو اندر سے ایک ٹوکن دے دیا گیا۔ اس نے دیکھا تو اس میں تعداد میں برایک اندا، ایک پراٹھا تحریر تھا۔ ان کے بیجھے جسی خاصی تعداد میں

لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ٹوکن پاکر وہ دوسروں کی طرح خوثی خوثی اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب وہ اندرونی طرف پنچے تو وہاں ایک برامحن تھا جس میں دریاں اور دسترخوان بچیایا ہوا تھا۔ ان سے پہلے اندر آنے والے لوگ اپنے لیے جگہ پند کر کے بیٹھ چکے تھے۔ ان دونو ل نے بھی اپ لیے جگہ پند کی اور بیٹھ گئے۔ انہیں کتنا انظار کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے جب اس اجنی جم ورد کی جانب و یکھا تو وہ اس کی پریشانی کو بھانی کرخود ہی بولا۔

'' بمارے ٹوکن کا نمبر 65 ہے۔ جیسے بی 101 وال ٹوکن وے دیا جائے گا، کھڑی بند ہو جائے گی اور تمام لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی ناشتا تقسیم ہونا شروع ہوجائے گا۔''

نعمان کے پاس آدھا گھٹٹا باتی تھا، پھر بھی تشویش تو رہتی ہے۔
ہے۔ اس نے اڈے سے چلتے ہوئے اپنی ماتھ والی سیٹ کے ساتھی کو اپنا موبائل نمبر لکھوا کر یہ تاکید کر آیا تھا کہ ٹائر کی تبدیلی کے بعد جیسے ہی بس چلنے کو ہوتو مس کال دے دے اور بس والوں کو بھی بتائے کہ میرا انتظار کریں۔

چند ہی ساعتوں ہیں ویسا ہی ہوا۔ ہر فرد کے آگے ایک سلوفین کاغذ ہیں لیٹا انڈا پراٹھا آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سکنڈوں ہیں پورے ایک سو ایک افراد کوخوش بو دار دلی تھی ہیں اللہ ہوا انڈا، پراٹھا دے دیا اور اب سب کو اشارہ ہوا کہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ جوں جوں ان کا ناشتا آگے بروھ رہا تھا، چائے کے کہا کے ایک کپ کھنے اور سب کے آگے ایک کپ بھی رکھ دیا گیا۔ تمام کی سے کھنے اور سب کے آگے ایک کپ بھی رکھ دیا گیا۔ تمام لوگوں نے مزے لے کر انڈا پراٹھا کھایا اور ساتھ میں چائے کی چکیاں لینا شروع کر دیں۔ وہ بے حد جیران تھا کہ بیٹ تو ہوئل نے نہ کوئی درگاہ۔ پھراس قدر اہتمام کیون؟

جب وہ کھا پی کر باہر نکلے اور میز بانوں نے بجائے ان سے پھھے لینے کے ان کا شکر بیا اوا آیندہ بھی آنے کی دعوت وی بیرونی دروازے پر اب اس محفل کا انعقاد کرنے والا فراخ دل انسان بھی موجود تھا جو باہر جانے والے ہر فرد سے خوش دلی سے باتھ طلا رہا تھا۔ وہ بھی یہی ظاہر کررہا تھا کہ آیندہ بھی آئر اس دعوت کورونق بخشیں۔

وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا اور اس سیٹھ کے لیے اس

کے دل ہے بھی دعانگل۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو پغیر مطلب
کے کھانا نہیں کھلاتاء بدفض روزانہ ایک سو ایک افراد کو خوش دلی
سے ناشتا کرا رہا ہے۔ اس نے اپنے اجبی دوبست کو بس کے
اڈے تک چلنے کی دعوت دی جواس نے بخوشی قبول کر لی۔

وہ اس مجیب وغریب دعوت پرخوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت جائے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ دیہاتی چول کہ اس علاحقہ کا تھا اس لیے اسے کہانی ضرور معلوم ہو گیا۔ اس نے اجنبی سے بہی سوال کیا تو وہ ایسے شروع ہو گیا جیسے خود اس کو بتائے کی قکر میں ہو۔ سوال کیا تو وہ ایسے شروع ہو گیا جیسے خود اس کو بتائے کی قکر میں ہو۔ "مات یہ سے اوا (کھائی)! ایکی جس میس کی انڈے مرافے کی

"بات بہ ہے اوا (بھائی)! ابھی جس رئیس کی افٹرے پراٹھے کی دوت کھا کرہم آ رہے ہیں، اسل بیں اس کے ساتھ بروا عجیب وغریب واقعہ ہوا تھا جس نے اس کی زندگی کیمبر بدل دی الداب وہ کئی برسول سے روزانہ سو سے اوپر افراد کو ناشتا کراتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے۔ ہی زاں بیاس کی اعلی ظرفی۔"

"کیوں نہیں!" اتی اچھی بات کوئ کرائی نے اس کی تائید کی۔
"کچھ دیر بعد اس نے اپنی بات شرور کی کی۔" ایک وقت ایسا تھا
کہ دو ایک عام سا آدمی تھا، یول مجھو ہماری تہماری طرح کا انہان۔"

یہ کہدکرای نے میصائس لی اس کے بعد پھرشروع ہوگیا۔

"معمولی ی ملازمت تی ۔ اس کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے، پھر بھی یہ خود روزانہ انڈے سے بی ناشتا کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو اس کے ناشتے کے دوران سامنے آ جاتا تھا۔ رئیس چاہتا تھا کہ وہ خود بی پورا انڈا کھائے، اس میں کو بھی شریک نہ کرے۔"

"می کو بھی شریک نہ کرے۔"
"کھر کیا ہوا؟" اس نے سوال کیا۔
"کھر کیا ہوا؟" اس نے سوال کیا۔

" پھر کیا ہوا؟" اس نے سوال کیا۔
"جب بیٹا اس کی طرف بڑھ
جاتا یا اس کے انڈے کی طرف نگاہ
"کر لیتا تو وہ سخت غصہ ہو جاتا اور بھی
کمی اس کو ہاتھ بھی جڑ دیتا۔" اجنبی

الحكال

"اوه! بيرتو يهت يُرا موتا تها-"

"بن افریت انسان کی عقل بھی ختم کر کے رکھ وہتی ہے۔
بعد میں وہ بیٹے موڑ کر ناشتا کرنے لگتا اور اُٹھنے سے پہلے بیٹے کے
لیے انڈے اور پراٹھے کا ایک نوالہ چھوڑتا۔" دیہاتی نے کہا۔
"اف! اس کے بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگ،" اس نے
ادائی سے سوچا اور اچا تک ہی اس کے ذہن میں مجد خیالات

" پھر یہ ہوا کہ اس کی بھیلی کی اسے سزا ملی۔ اس کا بہی اکلوتا بیٹا باپ کی باقین سوج سوج کرنفیاتی الجعنول کا شکار ہو گیا۔ بہی بھی باتیں کو بیٹا۔ اب کہاں کے باتیں کو بیٹا۔ اب کہاں کے افٹرے اور کہاں کے براٹھے۔ بیٹے کی بیاری نے اس کو سب بچھ بھلا دیا۔ وہ اس کو سب بچھ بھلا دیا۔ وہ اس کے علاج کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔"

"اوہ!" اس نے افردگی سے کہا۔ اس عرصے میں وہ بس اوے کی طرف پہنچ کے شعر تائز لگا دیا گیا تھا اور مسافر بس میں



جب الديم الديم ورئي رست خوان لگوا كرسب كو بنها ليا۔ اپنی كر مب كو بنها ليا۔ اپنی كر مب كو بنها ليا۔ اپنی كر مب كو بنها ليا۔ اپنی كر مبنی كے منہ میں جب اس نے الينے ہاتھوں سے توالے ڈالے تو مراس كی خوشی د يكو كر اس كا سيروں خون بردھ كيا۔ اسے أميد ہو چلی مراس كی خوشی د يكو كر اس كا مبريان رب اپنے تھر والوں سے حسن سلوك كے ملے ميں اس پر ضرور مبريان ہو گا۔

صلے ميں اس پر ضرور مبريان ہو گا۔

ﷺ بين اس پر ضرور مبريان ہو گا۔

#### جوگی

جوتي Celes بحوكا ریا کرتم صدق دور انشانجا کی باران بر شقل آلاد این این کی بھر میں تاریخ انتخاب اور اپنی کی بھر میں ایک انتخاب اور اپنی شروع ہو گیا۔ اب وہ بیٹے کو پہلے کھاتا، بین ای واصالات

اپنی کہانی ختم کر کے درہائی الم سلام دعا کے بعد اس سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گیا۔ دہ بھی جلدی سے بس میں سوار ہو گیا۔ اب وہ مستقل سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر کے جلد از جلد گھر جاتا جاہتا تھا۔ آج کے ناشتے نے اس کی آئھیں کھول دی تھیں۔ وہ خود بھی ایک ایس ہی کوتائی کا مرتکب ہو رہا تھا جیسی رئیس سے سرزد ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ انڈا پراٹھا کھاتا ہے تو اس کی تنفی کول اس کے پاس آ جب وہ انڈا پراٹھا کھاتا ہے تو اس کی تنفی کول اس کے پاس آ بیشتی ہے اور وہ اس سے نظریں پڑا کر یا ایک آ دھ نوالہ کھلا کر اسے ادھراُدھر ہوئے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کے تو پھر بھی وہ ناز اسے اور کی الکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آئھوں میں اُٹھا لیتا ہے لیکن بیٹی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آئھوں میں اُٹھا لیتا ہے لیکن بیٹی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی آئھوں میں آگئی۔

"آہ میری کول! میری بیٹی پر بھی تو میراحق ہے۔ اگر مجھے تفذیر نے آزمالیا تو ..... اس بات کے تصور نے اس کو احساس غدامت میں مبتلا کر دیا۔

اینے بھائی کی خبریت دریافت کر کے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں انڈے، پراٹھے، حلوہ پوری اور مکھن تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی کول کو آواز دی۔ اسے گود میں بٹھایا،

(احمد عدنان طارق)

ii\_ گولڈن ڈک ا۔ بیٹ کیری 10 - یا کتان کی دستوری کتاب کا رنگ کیا ہے؟ 1-15

### جوابات على أزمائش متمبر 2015ء

1- ایلیا 2- عامرین ربیعہ 3- چھستانے 4- ارشمیدی 5- مفید کم 6-1920ء 7- مروعدہ كرتے ہوئے عاركياتكى 8-ايران 9- جيشيدمہا 10- كلب اس ماہ بے شار ساتھیوں کے درست حل موسول ہوئے۔ ان میں سے

3 ساتھیوں کو بذریعہ قرعدا عدازی انعامات دیتے جارہے ہیں۔

ج حلیم اسحاق، جہلیم (150 روپے کی کتب) الله فرظفر قريش، ميريور (100 رويے كى كتب) الله ديان وادبث، سيال كوت (90 روي كي كتيم)

دماغ الواد سلسل ميس حصر لين والے محص بحول كے نام بدور بعد قرعدا عدارى: علينا اختر، كراچى - احمد عبدالله، ملمان - ابدال شفقت، اكوره خلك - خدىج شجاعت، لا بور محد ارحم عمران، ملتان - محد قرر الزمال صائم، مضه ثواند . سميعه توقير، كراچي -حارث تعيم، لا مور مامون شفقت، أكور على - محد طيب طامر، يتوكى - مطيع الرحمٰن بيمن رؤف، لا مور عجمه احمد خان غوري، بهاول بور سلطان سرفراز وملتان -عائش ذوالفقار، لا مور - ماره حنيف، بهاول بور ناعمه خالد، لا مور تحريم يون بهاول محربه طلح محمود، لا مورد مائزه اشرف، جوكاليال- عدن سهاد، جعنگ- محمد سجاد بری، بیاور ملک محد احسن، رابل پندی حضرت امین، بیاور شاک جاوید، محول محرر رامین رضوان، ماول پندی ماین شابد، مجرات - محد بلال صدیقی، كراجي في ساره خالد ذورم عزت سعود، فيصل آباد- محد عبدالله كاقب، بيتاور- بيم الحر، ملك والى معمر عمر اليم ، جمنك صدر - فائزه شريف، بيثادر - صيب ناصر، لا مورد ميروز مجود، جبلم- ايوبر، كوي چشه مديجه خانبوال- امتياز الحن، موجرالواله وعاصم غفوره بهاول يور محد نويدة تصور فياعت على، راول يندى -و والفقار حيدر، لا مور محمد الياس، سبين جيك، لا مور يسرى زينب اختر، كراجي -سدره حنيف، فيصل البادر عاصم محمود، لا مورد طارق محمود، أوكاره- نزمت، وريه اساعيل خان - صابره رحمن، مهوش ابوب، لا مور - توبيعلى، فيمل آباه - تفي حيدر، كرايى \_ محد طاهر، سركودها\_ توبيد عارف، بورے والا \_ نعمان احمد، لابور \_ فاخره خانون، طاہرہ بعقوب، عمران ابوب، لاہور۔ الیاس احمد، وہاڑی۔ مرم علی، مير بور ـ سيد ذيبان حيدر، وبارى ـ امينه كل، عبدالرافع، وقار تعيم، عبدالوباب، فضل كريم، صادق آباد ملك توصيف، فيهل آباد - محد ضياء الله، محمر شابد، مريد ك-شاء طفیل، سیال کوف محد اورتک زیب، مرفان، لاجور: زامد مظهر، اوبیه، شاه 9- کرکٹ کی اصطلاح میں جو کھلاڑی مہلی گیند پر آؤٹ ہو جائے کیا کوٹ کاشف اقبال، سرکودھا۔ مہلانساء، ڈیرہ اساعیل خال عبدالببار، کراچی۔ صالحه ناز، ملتان - زين على، شاه كوب مدنان فيقل، راول ينذى - شع نسرين، لا مور \_ كاشف ضياء، اسلام آباد \_ نعمان جاويد، فيصل آباد \_ ارسلان أسلم، كوباث \_



درج ذیل دیے محے جوایات میں سادرست جواب کا انتقاب کریں. 1\_حضرت ابو برصديق كوكن الفاظ مين بكارا جاتا ہے؟ ا-ترجمان القرآن "I-رفيق الغالج الآ-سيد السلمين 2\_سمس معجد میں حضور اکرم علی کے کو قبلہ تبدیل کرنے کا علم موالا ا-مسجد نبوی ا-مسجد ذوبلتین المسجد قباء 3- "مردول كاشير" يأكستان كيكس شيركوكها جاتا ہے؟ ii\_ ليسلا أi-موجى جودرو 4- بيضعر بانك وراس لياحميا ب، دومراممرع بتاسية:

كوئى قابل بوتو بم شان كى دية بيرا 5۔ سول سیرٹریٹ پرسلم لیک کا جینڈا پہلی مرتبہ کن خاتون نے اہرایا؟ ا-شائسته اكرام الله ii-رعناليافت على iii- فاطمه صغرى 6- برطانوی پولیس کوکیا کہتے ہیں؟

i\_راكل يوليس الماريكي آف برطاني ii- بولي 7\_"علم دار" كن كالقب ب

ا-حضرت حسين المحضرت عباس الا-حضرت على 8 میں مخصیت کو قائداعظم کانگرلیں کا''شو بوائے'' کہا کرتے ہتے؟ 

2015:34 (2010) www.pdfbooksfree.pk



وہ قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلتے کافی وُور لکل کے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو ہڑ کے کنارے پہنچ کرغائب ہو گئے۔ آخر پُراسرار نشان ایک گدلے جو ہڑ کے کنارے پہنچ کرغائب ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔

واپس جائے ہوئے عامر کہنے لگا: "خدا جانے وہ رات کو کس ارادے ہے آیا تھا؟" "دوبارہ بھٹل ٹی آگ لگانا جاہتا ہوگا، مگر بارش کی وجہ سے تاکام ہو گیا۔" عمار نے کہا۔ انہوں نے بنگلے کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے عین وسط میں کوئی چیز پڑی دکھائی دی۔ یہ پھر میں لیٹا ہوا ایک کاغذ تھا۔ اس میں لکھا تھا: "زیدی بھائیوا اب بھی مان جاؤ۔ یہ آخری تنبیہہ ہے۔" بیر تعدیمی عامر نے جیب میں رکھ لیا۔ عمار کہنے آگا: "جب ہم

جنگل کی طرف کئے تھے تو بیہ رقعہ اس جگہ موجود نہ تھا۔'' واپس آکر عامر نے پولیس اسٹیش فون کمیا۔ اسپیئر نے اسے بتایا کہ رات اس نے پولیس کی ایک بردی نفری لے کر ہوئل پر جھایا مارا

کین کوئی چیز برآ مرتبیں ہوئی۔ سب کمرے خالی پڑنے تھے۔ پولارڈ کہنے لگا کہ وہ لڑکے جان ہو جھ کر پولیس کو تک کرنا چاہتے ہوں گے۔ "انہوں نے ہمیں ولیم کے گھر پابند کر کے چوری کے سامان کو معکانے لگا دیا ہوگا۔" عمار نے کہا۔ کافی دیر بارش نہھی تو وہ مزید انتظار کیے بغیر امجد کے پاس کے اور اسے رات کے سارے

واقعات سنائے۔ات میں امجد کا دوست ٹو گو بھی آگیا۔ وہ کل سے
اپنے اسکول کے ڈرامے کی ریبرسل کے سلسلے ہیں کسی کلاس فیلو کے
ہوئی ہوا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا توامجد انہیں قریب کے ایک ہوئی
میں لے گیا اور چاروں نے کھانا کھایا۔ اسی دوران ہا تیں بھی ہوتی
رہیں۔ عامر نے امجد سے نہ خانے کے خفیہ جھے اور اس کے اندر
تابوت کے متعلق ہو چھا تو امجد نے لاعلی اور چیرت کا اظہار کیا۔

" نوگو، بھی تمہیں اس نہ خانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟"
عمار نے ہو چھا۔ نوگو نے الکار کرتے ہوئے آبا: "جمکن ہے بہتہ خانہ
پہلے الک مکان نے اپنے بزرگون الکے مردے محفوظ رکھنے کے لیے
بنایا ہو۔ عامر نے اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا مگر
عمار نے نوگو سے پوچھا: "آگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال
ہے جی کیا واقعی بیرزومی کا کام ہے؟"

معلی اور کھر نے ہیں ہیں۔ اب کیا معلوم ۔ ' ٹوگونے جواب دیا اور کھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھر واپس آئے تو ٹوگونے ایکا یک سمجھ یاد کر کے کہا جو کیا تمہیں جادو پر یقین ہے، عامر؟''

"کیا مطلب؟" " یہاں سے چندمیل کے فاصلے پر ایک سبز کر ایک سبز کر ایک سبز کہاڑی ہے۔ دہ غیب کی ایک سبز کہاڑی ہے۔ دہ غیب کی ایک جوگی رہتا ہے۔ دہ غیب کی ایک باتیں بتاتا ہے۔ وہ غیب کی ایک باتیں بتاتا ہے۔ جاہوتو آگ کے بارے میں اس سے پوچھ لو۔"

اتنا کہد کر وہ اُٹھ کھڑا ہوا اور امجد سے بولا: ''اچھا، میں چلتا ہوں۔ '' مجھے سہ پہر کو پھر ریبرسل کے لیے جانا ہے۔''

اس کے ساتھ ہی عامر اور عمار بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ عامر بولا: ''فھیک ہے، جوگی سے بھی مل لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔''

کار میں بیٹھتے ہی عمار نے عامر کے کندھے پر جھک کر کہا: ''میرا خیال ہے ٹوگو تہ خانے کے متعلق جانتا ہے۔''

و خرنیں مجھے بدار کا مجھے مانوس سا کیوں لگتا ہے، حالال کہ ہماری اس سے بدیملی ملاقات ہے۔ "عامر نے خیال ظاہر کیا۔

وہ دونوں ای وقت سبر بہاڑی کی طرف روانہ ہوئے، اور کوئی آدھ کھنے بعد بہاڑی کے دامن میں پہنچ کئے۔ انہوں نے کار کو درختوں کے جھنڈ میں پارک کیا اور غار کی تلاش میں بہاڑی پر چڑھنے کئے۔ عارک بہاڑی پر چڑھنے کئے۔ عمار نے ایک درخت پر چڑھ کردیکھا تو اسے غار کے باہر ایک شخص بیٹا ہوا نظر آیا۔ دونوں ای طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کھنے جھاڑ جھنکاڑ سے بٹا پڑا تھا۔ وہ خاردار جھاڑیوں میں ایجے، گرتے پڑتے، جھنکاڑ سے بٹا پڑا تھا۔ وہ خاردار جھاڑیوں میں ایجے، گرتے پڑتے، پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ یکا کیک اوپر سے گڑگڑ اہد کی آ داز آئی۔ بہاڑی پر چڑھ رہے جائے کہ یکا کیک اوپر سے گڑگڑ اہد کی آ داز آئی۔

کھرتی ہے ایک طرف ہٹ مجئے اور پھر ان کے درمیان ہے گزر کر نیچ زمین برجا گرا۔

ہ الباء ہم آپ سے کھ پوچھنا حیاہتے ہیں۔ عامر نے ادب سے کہار

"میں تم دُنیا والوں سے بھاگ کر یہاں آچھیا ہوں اور تم بھے
یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیتے۔ کیا پوچھے ہو؟ پوچھو!"

" "ہم جنگل کی آگ کے متعلق جانتا چاہتے ہیں۔" عمار نے کہا۔
" اچھا، تو آؤ میرے ساتھ۔" یہ کہد کر وہ غار سے لکا اور ایک طرف کوچل پڑا۔ ایک جگد پہاڑوں کے درمیان چھی ہوئی قہری کھائی تھی۔ اس کے کنارے پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ان جھاڑیوں سے فی کر جوں بی عمار آگے بڑھا، اس کا پاؤں ریٹ گیا۔ اگر عامر نے جھیٹ کر اس کی جیکٹ نہ پکڑی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے عامر نے جھیٹ کر اس کی جیکٹ نہ پکڑی ہوتی تو وہ کئی فٹ گہرے کہ فیلان پر چھیلے ہوئے جنگل کی طرف اشارہ کرنتے ہوئے بولا: "یہ ڈھلان پر چھیلے ہوئے جنگل کی طرف اشارہ کرنتے ہوئے بولا: "یہ دیکھو! جنگل کی آگ کا نظارہ!"

اس کے اشارے پر لڑکوں نے جلی ہوئی جھاڑیوں اور جھلسے ہوئے درخوں کی طرف دیکھا۔" یہ تو شاید بجلی کرنے سے آگ کی موگ رہ ہوگ ہے ہوگ ہوگا کرنے سے آگ کی موگ ہوگا ۔ ہم اس کے متعلق نہیں ، اس آگ کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں جوسید صاحب کے بزیگلے کے بیجھے والے جنگل میں گئی تھی۔"
میں جوسید صاحب کے بزیگلے کے بیجھے والے جنگل میں گئی تھی۔"
در میں واپس چل کر بڑاؤں گا۔" یہ کہہ کر جوگ واپس مڑا۔

"دیہ میں واپس چل کر بڑاؤں گا۔" میہ کر جو کی واپس مڑا۔ راستے میں پھراس نے عامر کو آیک شختے پر سے گرانے کی کوشش کی



خاصی دُور تھی۔ شعلے لیک لیک کرآسان سے باتیں کرزہے تھے۔ ایک تناور درخت کا تنا دهرُا دهرُ جل رہا تھا۔ چند ہی کمحوں میں وہ ساتھ والے چھوٹے درختوں بر حمرا اور وہ بھی آگ کی لیبیٹ میں آ مھئے۔

"خدا کی بناہ! میں نے ایہا بھیانک منظر آج بک تہیں و يكها-"عمار بريثان موكر كهنه لكا-

اتنے میں فائر بر مگیڈ کے یا کی انجن آ کھے تھے اور وہ آگ بجھانے میں مصروف منے۔ ٹرکوں پر بردی بردی مشینیں رکھی ہوئی تھیں جوآگ بجھانے والی کیس بھینک رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ بل ڈوزر جلی ہوئی جھاڑیوں کو صاف کزتے جارہے تھے۔ جنگل کے اندرونی صے میں جہاں حالت زیادہ خطرناک تھی، بیلی کاپٹر سے آگ بجمانے والی کیمیائی اشیا جھڑک جا رہی تھیں۔عامر اور عمار نے عملے کے انہارج سے خود لے کرسر پر سے اور بیلیے پکڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ کھاس اور جھاڑیاں صاف کرنے گئے۔ عامر کے ساتھ اس كى عمر كا الك الركام مي كام ميل مصروف تفا- عامر في غور سے است ديكها تواس كا باتحد رُك كيا- وه امجد كا دوست توكو تقا-

" بولیس کا ٹیلی فون آیا نز امجد گھر پر نہیں تھا۔ میں اس کے ليے پيغام چھوڑ كرخود چلا آيا۔ " توكو نے عامركو بتايا۔ عامر نے اس کی مستعدی کی تعریف کی۔ اتنے میں امجہ جمی پہنچ حمیا اور ان کے ساتھ کام میں شامل ہو گیا۔ آخر سب کی انتقک معنت اور جال فشانی کے نتیج میں آگ بھائی۔

عامر نے فائر بر میڈ کے انجارج سے پوچھا: "آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟"

" يكسى نے دائنة لكائي ہے۔ ہم نے نزد يك كي جماريوں میں ماچس کی کئی تیلیاں پڑی دیکھی ہیں۔ پہلے اس مخص نے مکان کے قریب کی جھاڑیوں میں آگ لگانی جابی مگر جب سبرشاخوں ہے آگ نہ پکڑی تو وہ جنگل کے درمیانی جصے میں کمی خشک جماری كوجلانے ميں مكام ياب ہو كيا من افسر في بيان كيا۔

"ایسے تخص کوسخت ترین سزاملنی جاہیے۔" عمار نے جوش ہے کہا۔ " كَيْرًا جَائِ تَوْ صَرور سُرُالِي جَائِ كَي " افسر في عمار كوجواب ويا جب نوك عطے محتے تو امجد اسيے نتيوں دوستوں كو كھر كے اندر کے گیا اور کھانے بینے کا بندوبست کرنے لگا۔ سخت محنت کے بعدان كى بھوك چنگ أتفى تقى - جۇ كچھ بھى موجود تفا، خوب سير ہوكر كھايا پیا۔ کھانے کے دوران تہ خانے اور تابوت کا ذکر آ گیا۔ فارغ ہو کر عاروں نے موم بتیاں جلائیں اور ننه خانے میں اُثر محکے۔ جودو چٹانوں کے درمیان بل کا کام دینا تھا مگر وہ مجزانہ طور پرنے " حمیا۔ غار میں پہنچ کروہ زمین پر بیٹے گیا اور جھڑ بیری کے بیر چبانے ا لگا، جیسے اسے کسی کے وہاں موجود ہونے کا احساس ہی تہ ہو۔

"اب بناؤ، بابا! تم في كها نقاء واليس چل كر بناؤل كار" عمار نے اسے مخاطب کیا۔

" ان .... وہ آگ؟ وہ میں نے لگائی تھی!" وہ بڑی سادی سے بولا۔ لڑ کے جبران موکر اس کی طرف و میصفے تھے۔

"م نے؟ مرتم تو اس بہاڑی سے اُٹر کر بھی آبادی کی طرف حبیں جاتے۔'' عامرنے کہا۔

"میں نے کب کہا کدمیں وہاں کمیا تھا۔" اس نے بدستور ہیر چباتے ہوئے کہا۔"ممرے ساتھی نے میرے علم سے لگائی توسمجھو میں نے بی لگائی۔ " وہ بنس کر بولا۔

"" تمہارا ساتھی کون ہے؟" عمار نے بو میا۔

"زومی" اس نے عیاری سے ان کی طرف ترجھی نظروں سے

"اجھا، زومی -اس کا نام کیا ہے؟" عامر نے پوچھا۔ '' بیاتو تم ای سے یو چھنا۔ اگر ہمت ہے تو۔'' جو گی نے چھر ای کیج میں کہا۔ لڑکول کو عصد تو بہت آیا محر صبط کر مھے۔

ورجمیں وہ ملے گا کہاں؟" عامر نے بوجھا۔

"وہاں ...." اس نے خار کے مند کی طرف آشارہ کیا۔ ایک لمحداثة كول كو يول لكا جيسے كوئى سابيرسا تھينے درختوں ميں نظر آيا مكرغور ہے دیکھا تو وہ دھوئیں کے مرغولے تنے جربہت دُور امجد کے بنگلے ے قریب جنگل سے اُٹھ رہا تھا۔

"جميس فورا وبال پنجنا حاجي-" عامر نے كہا، اور دونوں چھلانكيس مارتے ہوئے پہاڑیر سے اُٹر کرائی کار کی طرف دوڑ پڑے۔

"سب سے بہلے ہمیں فائر بریکیڈ کوفون کرنا جاہیے۔" عمار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ عامر نے ڈرائیونگ سیٹ سنجالی، اور اسكلے بى لمح كاڑى ہوا كے دوش ير أثري جا ربى تھى۔ وہ بيس من کے اندر موقع پر پہنچ محے مر پولیس نے سڑک پر رکاوٹیس کھڑی کر رکھی تھیں اور کسی کو اس علاقے کی طرف جانے کی اجازت نہ تھی مر جب زیدی بھائیوں نے اپنا تعارف کرایا تو پولیس نے ﴾ انہیں آمے جانے کی اجازت دے دی۔

وہ بنگلے کے جازوں طرف چکر لگاتے ہوئے جنگل کی طرف والے باغیج بیل محد آگ کافی تھیل چکی تھی، مر ابھی بنگلے سے

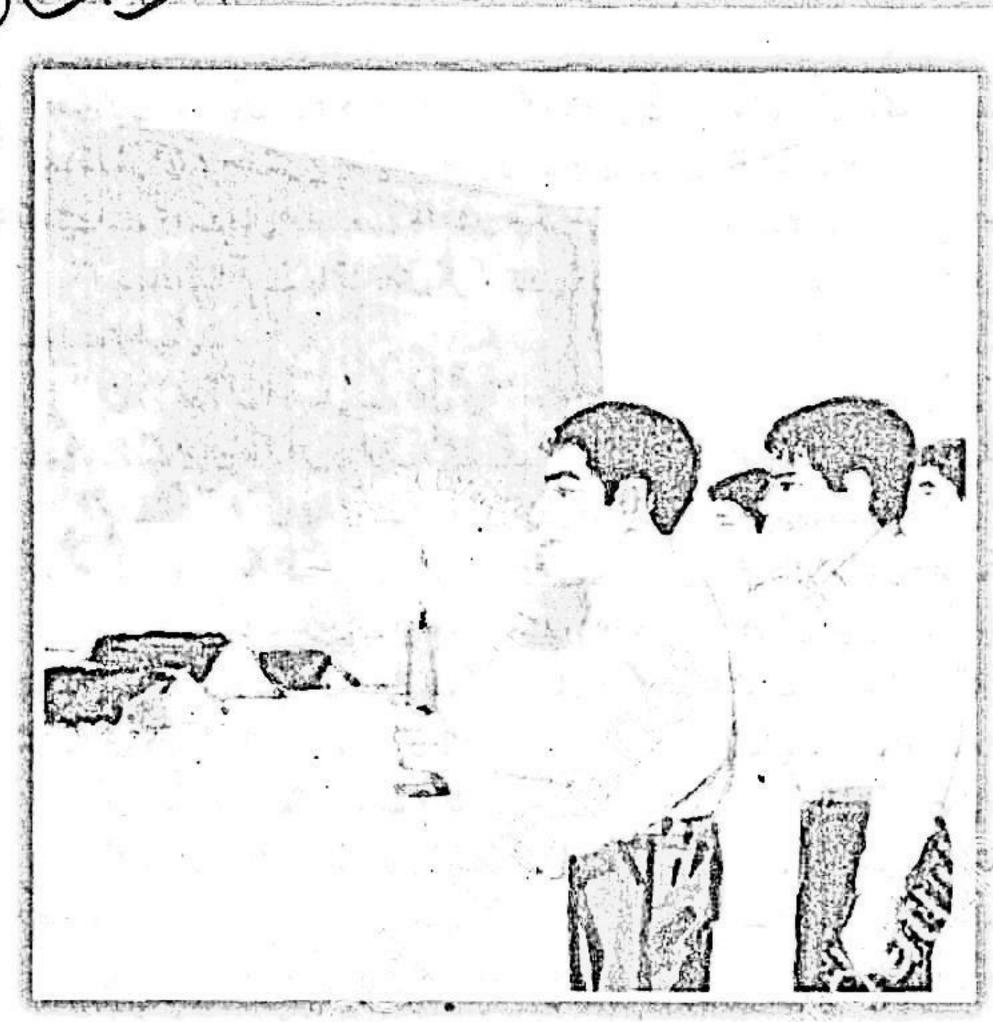

"جب ہم گئے ہیں تو یہاں فیوز کا ڈیا پڑا تھا۔ اب نہیں ہے۔" نوکر میں نے کہا۔

''کوئی اُٹھا کر لے عمیا ہوگا تاکہ ہم اندھیرے میں تھوکریں کھائیں۔''عمار نے کھا۔

"کتنی بھیا تک جگہ تجویز کی ہے کئی نے اپنا تابوت رکھنے کے لیے۔" توکو نے اپنے بالوں پر سے جالے جھاڑ ہے ہوئے بیزاری سے کہا۔

رور المراق المر

''تم نے بٹن دبایا تھا؟'' عامر نے ٹوگو سے پوچھا۔ ''میں نے راستہ دیکھنے کے لیے شمع اوپر اُٹھائی تو میرا ہاتھ شاید بٹن سے چھوگیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں باہر جانا چاہتا تھا۔'' ٹوگو نے شرمندگی سے سرجھکا لیا۔

" دو و ایبا لاکانیس کہ ہمیں جان ہو جھ کر ہراساں کرتا۔ کیا تہارا خیال ہے کہ .... امجد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عمار بول اُٹھا: " نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ " مگر شبہ اس کے دل میں

پیدا ہو چکا تھا۔ یمی جال عامر کا تھا گر اس نے بھی اپنے رویے سے کھی ظاہر ہونے نہ دیا۔

زومی کے متعلق باتیں کرتے وہ باہر کے نہ خانے میں پہنچے مامرے نہ خانے میں پہنچے مامرے خفیہ دروازہ بند کیا اور کہا: ''بیزومی کی ہرروز کی آمدورونت کا راستہ ہے۔''

"سنا ہے سرکس میں بھی ایک زومی ہے۔ کوئی آرکن نام کا ہسپانوی زومی ہے۔ کوئی آرکن نام کا ہسپانوی زومی کا رول ادا کرتا ہے اور اس جھوٹے سے ساکڈ شوکو لوگ بہت پیند کرتے ہیں۔"امجد نے بتایا۔

"تم نے ویکھا ہے؟" عمار نے پوچھا۔

و دہیں، کلاس کے لڑے بنا رہے تھے۔ پروگرام بناؤ تو سب مل کر سرس و تکھنے چلیں۔'' امجد نے کہا۔

دو کہیں ایبا تو نہیں کہ بیآرکن ہی فرصت کے وقت سرکس سے لکل آتا ہواورلوگوں کو دہشت زدہ کرتا ہو؟ "عمار نے بوجھا۔



سمجے ہیں کہ کسی زماتے میں افتان کی شکر نامی اور کا اور بھی ایک اور کا اور بھی مند تر کھان (بروسی) رہا تھا جو کندہ کا بھی اور دیگر چوبکاری کے فن میں اختائی مہارت رکھتا تھا۔ اس کا قام چھن تھا۔ اس کے ایک بیٹے کے سوا اور کوئی اولاد کہ گی۔ وہ محدیا تعیرات کے سلسلے میں گھر سے باہر زہتا تھا اور آئی کے کو کی دیکھ بھی اور ش کی بیوی کیا کرئی آگ جندن کا بیٹا بھیال اور بیٹے کی پرورش اس کی بیوی کیا کرئی آگ جندن کا بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی ماں مرکئی۔ اب چندن کے کیے گھر سے باہر کا میکا کو ایک کام کے لیے گھر سے باہر کا میکا کی اس کی بیوی کیا کرئی آگ جندن کا بیٹا کو اس کی ماں مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کام کے لیے گھر سے باہر کام کے لیے گھر سے باہر کی ماں مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کام کے لیے گھر سے باہر کی ماں مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ اب چندن کے لیے گھر سے باہر کیا مرکئی۔ کیا مرکئی کے لیے لگھا مشکل ہو گیا۔

موسیح میں اور تہارا میاں لداخ کے سفر پر جا رہے ہیں، تم مارے لیے سامان کی تیاری مراور" بہونے ایک تھیلے میں ترکھان سے اوزار اور دوسرے تھیلے میں چند روٹیاں ڈال کر سامان باندھ

من المان على على وه دونول بهال كريب الله كالمان علم بهال الى جونى ير فانيخ كے ليے تو جكر لكانے يرت تے۔اس مي لومور التھے۔ پہلا مور عبور کیا تو چندن نے بیٹے سے کہا: "در عبور کرنے الا بندوبست کروم، بیٹے نے تھیلے سے دو روٹیاں تکالیں اور دونوں النے ایک ایک رونی کھائی۔ دوسرے موڑ پر پہنچ تو باپ نے محر وجي والقاع د ہرائے۔ بنے تے كہا: "دو بى روال تعلى ميں تعين جو البح في تما في بين- اب مارے ياس محمد بين ہے۔ اب ف كها الماعن النبي من المي المي صرف دوروثيال حميلي مين والي حميل -يه بد ووف الوكى ميرى بهوميس بن عتى ـ چلو واپس جلتے بيں۔" والمل كمر كينجنے ير چندن نے بهوكو طلاق دكوائى اور تھى اور لڑكى كو ائی جبر کا لیا۔ اس ببو کے ساتھ بھی ایما بی واقعہ بین آیا۔ اس ا مرا المحمدان نے دی او کیوں کو بہو بنایا اور سکے بعد ویکر تے سب کو طلاق واتا ميا۔اب چندن نے فيصلہ كيا كہ جب تك أيك عقل مند بهو كالمنته المست تبيل موتاء اس وقت تك لداخ كا سفر ملتوى ركما جائے۔ چندان اب عقل مند بہوئی الاش میں خود لکل کفرا ہوا۔ دن جر طنے کے بعد وہ کسی گاؤں کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا سكر عين لؤكيال أوك وصن ربي تصيل - چندن في الركيول سے يو جها

کہ میں دُور جگہ سے یہاں تک پیدل چال کر آیا ہوں تو بتاؤ کہ میں

نے اُدھر سے اِدھر تک کتنے قدم اُٹھائے ہوں گے۔ یہ من کر
لڑکوں کو سخت طعمہ آیا اور کہا: ''ہم تہارے قدم تھوڑے گئے رہے

ہیں۔ تہارا وہاغ خراب ہو گیا ہے۔ بے ہودہ سوال یو چھتا ہے۔''
لیکن تیسری لڑک نے چندن سے کہا: ''تم اُدھر سے یہاں تک ہم نظریں جما کر آئے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تہارے یہاں چنچنے تک ہم

نظریں جما کر آئے ہو۔ اب تم بتاؤ کہ تہارے یہاں چنچنے تک ہم

نے کتنی بار اُون پر ضربیں لگائی ہیں۔'' چندن لڑکی کی بات من کر اس
کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر جا کر اس کا رشتہ ما گ

شادی کے چند روز بعد چندان نے پھر لداخ جانے کا ارادہ کیا
اور بہوکو سامان سفر تیار کرنے کا کہا۔ رات کو لہونے اپنے شوہر سے
پوچھا کہ تم اپنی ساری بیویوں کو کس وہ سے طلاق دیتے رہے ہو۔
لائے نے اسے سارا قصد سنا دیا۔ یہ سارا قد شنے کے بعد بیوی نے
کہا: "جب تہارا باپ تم سے کہے کہ بٹا! چڑ ھائی چڑ ہے کا بندو بلت
کرد تو تم اسے ایک دوموڑ پر روئی اور خوبائی کا خشہ و نیرہ کرا اویا۔
پھر جب وہ تم سے دوبارہ ایسے بی کہ تو تم شور بچاتے ہوئے پااڑی
پھر جب وہ تم سے دوبارہ ایسے بی کہ تو تم شور بچاتے ہوئے پااڑی
عبور کرے گا اور آئندہ پھر طلاق کی نوب نہیں آئے گی۔ دوسری می بیاب بیٹنا پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ بیٹے نے پہلے میڈ پر باپ کو روئی کی طرف موڑ پر خوبائی کا خشہ کھائی اور دوسرے موڑ پر خوبائی کا خشہ کھائے کو دیا۔ تیسرے موڑ پر خوبائی کا خشہ کھائی اور دوسرے موڑ پر خوبائی کا خشہ کھائی اور کھی جائی کر دوسری کر دیکھا تو کے دوسائی تھار نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کیا۔ تیس کر دوسری موڑ کر سے کہ کے جو کہا تو کھی چیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی جیتا نظر نہ آیا۔ بیٹا برابر دوڑ سے جارہا تھا۔ اور کی جیتا کے کہا تو کھی کے دوبائی کر اور کی کیا تو کھی کر کر دوبائی کر دو

باپ نے اسے روکا اور واپس چل بڑا۔ اسے بہو کی شیطانی کا بتا چل کیا تھا۔ لہذا گر وینچ بی اسے طلاق واوا کر فارغ کر دیا اور پہری جی دن بعد دوبارہ ایک عقل مند بہو کی تلاش میں سفر پر لکلا۔ راست میں ایک شخص ملا جو ای راست پر سفر کر دہا تھا۔ چندن اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ شخص جوت پہن کر چل رہا تھا۔ چندن اس جوت پہن کر چل رہا تھا۔ چندن جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے بنگلے پاؤں جا رہا تھا۔ تھوڑی وُور جانے کے بعد وہ ایک ندی پر چن گئے گاؤں جا رہا تھا۔ تھوڑی وُور جانے کے بعد وہ ایک ندی پر چن گئے۔ اب ندی کو جور کرنا تھا۔ چندن نے بعد وہ ایک ندی پر چن گئے۔ اب ندی کو جور کرنا تھا۔ چندن نے جوتے اتار دیے اور

میجے دور ایک مکان کے یاس سے گزرے تو مکان کی چنی سے دھوال لکل رہا تھا۔ چندن نے بوجھا: "بدوموال محندا ہے یا مرم؟" ساتھی نے جل کر کھا: "دُوسوال کرم بی ہوتا ہے۔" دولوں عظتے رہے۔ ایک جگد ایک آدمی کاشت میں مصروف تھا۔ چندان نے ہوچھا: "دیہ آدی کھا کر کاشت کو رہا ہے یا کھانے کے لیے کاشت كرريا ہے؟" ساتھى نے مجبورا جواب ديا: ووقفل كھانے كے ليے عی کاشین کی جاتی ہے۔" است میں ساتھی کا محر قریب آ حمیا۔ رات ہورتی می ۔ چندن نے کہا: "میں سامنے والے عبادت خانے میں رات گزاروں تا۔ تم محمر جاؤ لیکن محمر میں وافل ہونے سے يہلے تين بار كھائس لينا۔" آدى نے جان چھڑانے كے ليے كھائسنا شروع كيا۔ اتفاقا اس كى بيني من ميں نہا ربي تھي۔ آواز من كر اس نے فورا کیڑے پہن لیے۔استے میں باب اندر داخل ہو گیا۔ بنی نے باب کو اضروہ یا کر ہو جھا: "راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟" پاپ نے سارا حال کہدستایا۔ بٹی بولی: "وو محض (چندن) یا کل نیس بلکہ نہایت عقل مند ہے۔اس کی سازی یا تیں حکمت سے بحرى مولى بيں۔ پہلى بات يدكداس في يانى مي جوتے چكن کیے۔ منتکی پر نکھ یاوں چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ رائے کی ہر چیز نظر آئی ہے لیکن یانی میں چونکہ راستہ ماف نظر ( انہیں آتا جس کی وجہ سے کوئی چیز چید جائے، آئی مکوڑوں کے كافي اور يسل كركرنے كا خدشہ يمي رہتا ہے، اس ليے اس نے

یانی میں جوتے کین کیے۔ دوسری بات وہ بار بار کہتا رہا: "میں ا نے ایک روٹی کھا لی اور دوسری یائی میں چھینک وی ۔" اس سے حراد میکی کہ جوروئی اس نے کھائی وہ صرف پیٹ جرنے کے کام آئی، کویا وہ نے کار می جب کہ جوروئی آپ نے کھائی وہ اس کے لے اجر کا باعث بن گئے۔ " بیان کر باب حران رہ کیا۔ ہر بنی نے کیا: "رانی لاش کا جو ذکر اس نے کیا اس سے مراد غریب و نادار محص ہے۔ وہ مہينوں قاتے كرے كوئى ميس يو چھتا۔ اس ليے غریب آدمی چلتی چرتی لاش می ہوتا ہے۔ مرنے کے وقت برو دفائے کی رسم بی مل میں آئی ہے حالائکہ وہ ایک برانی لاش ہوتی ہے جب کدئ لاش سے مراد امیر آدی ہے۔اسے کا نا بھی جے تو لوگ تکالنے کے لیے دوڑ پڑے ہیں۔ جب وہ مرتا ہے تو تی لاش بن جاتا ہے۔ 'باپ نے کہا: '' مُمْ خواتواہ اس کی باتوں کی تادیل كرتى ہو۔ اچھا بناؤ خندے اور كرم وسوسى سے كيا مراد ہے۔" بنی نے کہا کہ امیر کھرانوں کے چولہوں سے جو دُھوال لکاتا ہے وہ مرم دُحوال ہوتا ہے کیول کہ اس پر حم حم کے کھانے کی رہے ہوتے ہیں جب کہ جو دُھوال غریب کھرانوں کے چواہوں سے نکاتا ہے، وہ مختدا ہوتا ہے، کیوں کہ چولے میں مرف تاہے کے لیے لكرى جل ربى موتى ميم اوران يريكا مي ينسب "

بیان کر باپ بھی ای سے متاثر ہونے لگا۔ پھر بیٹی نے اگل بات کی وضاحت کی: '' پھے لوگ کیا کر کاشت کرتے ہیں۔ اس سے مراد بیر ہے کہ پھے لوگ کفایت شعاری سے کام لینے کے بجائے سب پھے کھا ٹی کرختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرض ماگل کر گزارہ کرتے ہیں اور کاشت کے موسم ہیں قرض چکانے کے لیے کاشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرض کے چکر ہیں بیشہ کھنے رہجے ہیں اور ہمیشہ کھا کر کاشت کرتے ہیں۔'' اب بیٹ کو یقین ہو گیا کہ وہ نہایت عقل مند آ دی ہے لیکن اب اس نے تین اب اس تحقیق مند آ دی ہے لیکن اب اس تین بار کھائس کر گھریں دافل ہونے کی ہدایت بھے نہیں آئی۔

کین چندن نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس عباوت خانے میں رات گزار کر منج کو کسی عقل مند بهو کی تلاش میں نکلے گا۔ اب وہ آدمی اے گھر کیا اور بیٹی سے کہا کہ وہ گھر تو نہیں آتا اس کے اس کے کے لیے کھانا بنا لو کیوں کہ مجع وہ کی عقل مند بہو کی تلاش میں نکل جائے گا۔ بی نے سوچا کہ بچھے ایسے عقل مند آدی کی بہو بنا جاہیے۔ پھر اس نے کھانا تیار کیا۔ دو روٹیاں وستر خوان میں لیب لیں۔ کورے میں ترکاری کا شور بہ ڈالا اور موشت کی تین بوٹیاں بھی ڈال دیں، ساتھ ہی باپ سے کہا گ اس آدمی سے کہنا، آج تاروں کی تین، جاند کی دو اور موسم ابرآلود ہے۔ باپ کھانا تو لے میالیکن راستے میں کھانے میں من ایک رونی اور دو بوتیان خود کھا لیس اور آوسا شورب کی لیا۔ اس کے بعد کھانا لے کمیا اور بٹی کی بات چندن کے سامنے وہرا وی۔ چندن نے کیانا کھایا اور برتن دے کر کہا کہ بٹی سے کہنا كرآج تارول كى بھى كيم تاريخ اور جائد كى بھى كيم تاريخ ہے اور موسم ماف تبے۔ اس آدی نے گرا کر چندن کی باتیں بی کو سائيں تو وہ مجھ كئ كم ياب في ايك رونى، دو يونيال اور آدها شوربہ بڑپ کر لیا ہے۔ اس نے باپ سے پوچھا تو باپ نے تقدیق کر دی۔ چندان اس فرای کی بیٹی کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ منع سورے خود ایس کی کیا اور سے کے لیے رشتہ ما تک لیا۔ رشتہ منظور (وا اور کھا)ی دنوان میں وقوم دھام سے شادی ہوئی۔ اب چکن الما خابات کا ارادہ کیا اور ایک دن بہو ہے کہا کہ کل اول والحبارا خوبرللائے روالہ ہو رہے يل- ماري على على المالي تار الم دو ري في فالول والا تعیلا بنایا اور ہر خامے کو فی ای ایک کے ختم اور کادام ہے جر دیا۔ ایک اور تھیلی میں گوشت کے سینے کہوئے کار کھا کھا کے دال دیے۔ ورسرے تھلے میں برحتی کے اور ایک اور ای الرح سامان تیار کر دیا۔ اس کے بعد شوہر کو ہلا کہ کھالیا کہ جب اوہ ج مائی پر بينجين اور باب كه كرية هاكم ليز المنا كالبليدية وتو مرمور المالي كالمالي المحلول 了一个一个一个一个一个

میں آرام کرنے بیٹے جائے تو تم بانسری بجانا۔ یہ کہد کر اس نے شوہر کے سامان میں ایک بانسری بھی دکھ دی۔ جب دوسری صبح وہ دونوں روانہ ہوئے تو چندان کے دیئے نے ایسا بی کیا۔ ووٹوں نے دنتہ بادام اور گوشت کھاتے ہوئے در سے کوعبور کیا۔

ورسے کی چوٹی پرجب وہ آرام کرنے کے لیے بیٹے تو بیٹا اس اندازے سے بانسری بجانے لگا کہ چندن کی ساری محصن اور بریثانیاں ختم ہو گئیں۔ بانسری کی۔آواز س کر لدان کے راجہ مکے سابی استقبال کے ملیے پہنچ سمئے۔ لداخ کے راجہ نے بھی ان کا خیرمقدم كيا- اب محل بنانے كى تيارياں شروع مونكين - بادشاه نے جندن اور اس کے بیٹے کی خدمت کے لیے ایک خدمون کار بھی رکھ دیا۔ چندسالوں میں محل کی تعمیر کا کام ممل ابو گیا۔ ایسا عالی شان محل الرو مروك علاقه مين كسي كونصيب نه تفاي حل دن مين سات رنگ بجي. اختیار کرتا تھا اور اپنی جگہ سورج کے سائل ساتھ گھومتا بھی تھا۔ اس كى كنده كاريال بهى جوب روزگار تقيل - جب بادشاه كل و يكف بهنيا تو دیگ ره محیل وه اتنا خوش موا که اس ف دربار مین اعلان کردایا که کوئی در ماری به بتائے که چندن کو کتنی دولت و نی حاسے۔ آب كيا تھا، ہر مخص أيك سے براھ كمرايك تبوير دين لگا۔ كى نے كہا كه خزان كا دروازه كحول كركها جائد كه ايني مريسي سے جنتا جا با أنظا كرك جاؤية كى نے كہا كه دونوں كے وزن كونول كر ہيزے جوابرات دیے جاکیں۔الغرض ای الرح برایک نے اپنی تجویز پیش كيد جب سب خاموش مو محيّة تو ايك وزير دست يسته أنها اورادب ے بولا: "حضور جو بھی افعام عنایت فرمائیں، بن ایک بات مرتظر ر میں۔ ان دونوں کو روانہ کرنے سے پہلے ان سے اتھ کات دیے جائيں تاكه بيدائيا عالى شان كل سي اور راجنہ يا حكمزان كا ميليم نه بنا سكيل " بيان كرسب اس وزير كو داو وسيخ سلك رميس في مر وُھنا اور ان وونول کے ہاتھ کا سنے کا حکم دے دیا۔ چندن کے خدمت گار نے بیا تو وہ روتا ہوا چندن کے باس بھاگا اور اے ساری بات کہذ ڈالی۔ چندان کو بہت دکھ ہوا ممداس نے عقل سے كام ليا- وه رات محت يحيك يحيكم من كيا اوريكل كي مركزي جاني ) نكال لى محل كى عمارت كا توازن مير كي جب كى وجه على ميرها مو ا عمیا۔ جب صبح کے وقت راجہ کو خبر ہوئی تو اس نے چندن کو بلوا بمعیجا۔ چندن آیا تو اس نے اس سے حل کے میر سے بن کا سبب

یو چھا۔ چندن نے کہا کر محلی کے ٹیر سے ہونے کی وجہ ایک، ہی ہو سكتى ب كدراجد كا نيت ميزهى مو كل عدر داجد في است ببرصورت محل ممل من كرية كالحم كيار چندن في عرض كن: "عالى جاه! محل كو سيدها كرنان كا مامان مين كمر بعول آيا بول- اس احتياط سے لانا یرے گا۔ بیکام صرف آپ کے وزیر بی کر سکتے ہیں۔" راجہ نے اسین وزير فورا بهيج وسيه وسب وه جلت سكي تو چندن في كما كه كمرير میری بہو سے کہنا کہ میں نے محل سیدھا کرنے کا سامان منگوایا عب وزیر کھر پہنے تو انھوں نے بہو سے یہی کہا۔ بہو سمجھ کی کہاس کے سے اور شوہر کسی مشکل میں ہیں۔ اس نے کہا! "وہ سامان سامنے والے سفیدے سکے اندر ہے۔ وہ لمیک نازک می چیز ہے۔ اے احتیاط سے تکالنا پڑے گا۔ میں سے کو چیر کو اس میں کھونی لكاتى مون تم ماته دال كروه چيز نكال لينا-" جب سب وزيرول في التنظ مين باته وال الميرتو بهون تيزى سے كھونى تكال لى جس سے سب وزیروں کے مانحد رتنے میں مجھنس مکتے۔ اب بہونے اس سے ید جیما که اس کا بنومر اور چندن کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ سب نے سے سے سارا قصہ بتا دیا۔ بہونے ان دو وزیروں کی جفول نے باتھ کا نے کی جھویز دی تھی، زبان اور ٹاک کاٹ ڈالے اور کہا کہ رمجة سے كبوك ميرها بن تھيك كرنے كا سامان في كرا ہے۔ وہ دونوں وريدن براي براي براي من وربار بيني كرايي داستان سنان ي كيمرزبان کئی ہونے کی اوجہ سے میں کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر بادشاہ نے کسی طرح سارا معاملہ مجھ لیا۔ ان کی باتیں س کر دربار مھی ہستا تقا، بھی زوتا تھا۔ ایک اوشاہ کو اپنی علقی کا احساس موا۔ اس نے چندن اوراس کے منتے کو مالا مال مردیا اور عزت واحرام سے روانہ كيا .. جعب دونول كمريني او باقى وزيرون كوآ زاوكر ديا ـ اس طرح نه صرف چندن کی بروالی دور وطوی رنگ لائی بلکه دونوں وزیرول کو ان كى بديتى كا صلة بحى مل أليال

( نوٹ: بیانی مدراصل مطلع کرکیل کی کہانی ہے اور میل اب بھی موجود ہے، مگر ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔)

ابوالعلامعتری (بال جرل)
ابوالعلامعتری (بال جرل)
افسوں، عد افسوں کہ طابی در بنا تو
دیکھے نہ تری آگھ نے فطرت کے اشارات ا
دیکھے نہ تری آگھ نے فطرت کے اشارات ا
دیکھی کا یہ فوی ہے اول ہے
جرم ضیفی کی سرا مرک طابات 1



جہاں لوگوں نے ہر شعبۂ زندگی میں ترقی کی ہے، وہیں کھیلوں
کے حوالے سے بھی وُنیا بہت آھے جا چکی ہے۔ اب ایک انبان
کہیوٹر وانٹرنیٹ اور موبائل پر اکیلا کھیل سکتا ہے۔ یعنی کمپیوٹر وموبائلز
پر الی الی گیمز ہیں کہ چند منٹ سے لے کر ساری ساری رات ختم
نہیں ہوتیں۔ چنانچہ ان جدید ایجادات نے ہمیں ہمارے علاقائی و
دلی کھیلوں سے وُور ہی نہیں بلکہ بہت وُدو کر دیا ہے۔ یبی علاقائی
کھیل جے جن کی وجہ سے علاقائی کھافت اجا کر ہوتی تھی۔ بھی یہ کھیل ہماری ثقافت اور جاالات کے
کھیل ہماری ثقافت کی آئینہ دار ہے، آج یہ وقت اور جاالات کے
ہموں مٹتے جا رہے ہیں۔ یہی ہم بہت سے علاقائی کھیلوں میں
ہموں مٹتے جا رہے ہیں۔ یہی ہم بہت سے علاقائی کھیلوں میں
حصوصاً دیہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے ہے یعنی
خصوصاً دیہاتوں میں نہایت شوق واہتمام سے کھیلے جاتے سے لیعنی

کبری:

کبڑی، جنوبی ایشیا کا صدیوں پُرانا کھیل ہے۔ بیاس خطے یعنی
پاک و ہند کے باسیوں کا مقبول ترین کھیل ہے۔ پاکتانی پنجاب
اور بھارتی پنجاب اس کھیل کا سب سے بردا مرکز ہیں۔ پاکتان اور
بھارت کے علاوہ یہ کھیل بنگلہ دیش اور ایران میں بھی کھیلا جاتا ہے۔
جیسے جیسے ایشیائی باشندوں کی بردی تعداد امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ،

نیوزی لینڈ اور دیگر بور پی ممالک میں آباد ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے اس کھیل کو ان ممالک میں بھی روشناس کرایا۔

کبڑی شاید و نیا کا واحد کھیل ہے جس میں نہ تو کسی قتم کے سابان کی آور نہ ہی برے میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبڑی برصغیر کا مقبولہ برین کھیل ہے۔ 1900ء میں پہلی بار کبڑی کی ترق و ترویج کے لیے سوچا گیا۔1921ء میں بھارت کے صوبے مہارا شر میں بنائے گئے تو انین کے تحت یہ کھیل کھیلا گیا۔ مہارا شر میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے این تو انین کا اطلاق کرا کر آل انڈیا کبڑی ٹورنامنٹ کا اختیاد کرایا۔ جدید کبڈی کو 1930ء میں چوبی ایشیا میں فروغ ملا۔

میں اوقوامی سے میں بیری الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے میں ای بیب تہا، جب بہلی مرتبہ بران اوبیکس میں اسے متعارف کرایا گیا۔ اس موقع پر کبڈی کا نمائشی میج منعقد کیا گیا جسے شائقین نے بید حدمراہا۔ اس کے بعد 1938ء میں یہ کھیل انڈین اوبیکس میں متعارف کرایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کھیل اس خطے میں میں متعارف کرایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ کھیل اس خطے میں بہت مقبول ہوا۔ آل انڈیا کبڈی فیڈریشن 1950ء میں بی۔ خواتین کی کبڈی گیمز 1955ء میں منعقد ہوئیں۔

1980ء میں پہلی بار ایشین کبڑی جیپئن شب ہوئی۔ ای

اكترىر 2015 والمنظام (19)

ارال اس کھیل کو ایشین گیمز کا حصہ بنا لیا جیا۔ پہلی جہیئن شپ میں بھارت نے بنگلہ دلیش کو شکست دی۔ 2004ء میں کبڈی کا پہلا ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا عمیا جس کے فائنل میں بھارت نے ایران کو شکست دے کر عالمی جہیئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایران کو شکست دے کر عالمی جہیئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1006ء میں 15 ویں ایشین گیمز میں یورپین اور آسٹریلوی شاہر کی جس کے شائفین نے بھی اس کھیل میں گہری ول چھی ظاہر کی جس کے نتیج میں یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں کبڑی کو فروغ ملا۔

آج کیڈی وُنیا کا مقبول ترین تھیل ہے۔اس کے چار عالمی کہنے منعقد ہونچکے ہیں اور ان چاروں عالمی کپ کا فاتح بھارت رہاہے۔ رگلی ڈنڈ ا:

رگلی ڈیڈا بھی ایک دل جسپ، انوکھا اور پُرانا کھیل ہے۔ یہ کھیل برصغیر میں وبناب کے جنوبی اور سندھ کے بھی چند علاقوں میں کھیلا جاتا ہے۔ میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل جاتا ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور میں مربع بندی کرتے وقت ایبا کیا کہ جننی جگہ آبادی کے لیے چھوڑی، اتی ہی جگہ گاؤں کے آبا۔ جانب اور اتی ہی جگہ دوسری جانب جھوڑی تا کہ لوگ تفری کے لیے کھیل میں۔ اس کھیل میں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ڈنڈے اور ایک رکھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں درخت سے کھلاڑی

ایک ڈھائی فٹ یا تین فٹ کو ڈیڈا کا نے، پھر اس ڈیڈے کو ڈیڈا کا نے، پھر اس ڈیڈے کو کسی چھری یا کلہاڑی سے صاف منٹ کی خٹک کنڑی لینے ہیں جس کا محیط ایک سے دوائج ہو۔ اس کو رکھان سے دوائج ہو۔ اس کور کھان سے دونوں سائیڈوں کو کول کروا لینے ہیں، اس کو رکھی کہتے ہیں۔ دو کے علاوہ جینے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کو گائی اس میں کھلاڑیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھلے کی کوئی قید نہیں ہے۔ کھلے میدان میں محول دائرے کی

صورت میں باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ کھیلنے والی جگہ پر راب نکائی
جاتی ہے۔ رائب کھی کے مطابق کھودی جاتی ہے جہاں گی مخصوص
انداز میں مند اُونچا کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈنڈا
میدان میں چیل جاتے ہیں تو ایک کھلاڑی گئی کو راب میں رکھ کر
میدان میں چیل جاتے ہیں تو ایک کھلاڑی گئی کو راب میں رکھ کر
ڈنڈ ہے سے ضرب لگا تا ہے۔ کھی ہوا میں اُچھاتی ہے تو کھلاڑی
زور سے گئی کو ڈنڈ ہے سے ضرب لگا تا ہے جس سے وہ ہوا میں
اُچھاتی دُور ہیک جاتی ہے۔ اگر وہاں موجود کھلاڑیوں میں سے کوئی
اس گئی کو بی کر لے تو ہٹ لگانے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے
اُر اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈ ہے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس
اُدر اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈ ہے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس
اُدر اگر ایبا نہ ہوتو پھر ڈنڈ ہے کو اس چھوٹے سے سوراخ کے پاس
ارکہ ویا جاتا ہے اور میدان میں موجود وہ کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے
سے قریب گئی گری ہو، اس کو اُٹھا کر ڈنڈ ہے کی طرف پھینگا ہے۔
اور اگر ایبا نہ ہوتو سلسل وہی کھلاڑی کھیلا رہتا ہے۔ یوں ہر
اور اگر ایبا نہ ہوتو سلسل وہی کھلاڑی کھیلا رہتا ہے۔ یوں ہر
کھلاڑی انفرادی طور پر اپنا الگ الگ سکور بنا تا ہے۔ یوں ہر

میلی ڈنڈا کا بین الاقوامی سطی پر سرف ایک ہی ٹورنامنٹ منعقد ہوا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا سمیا تھا۔ بیاثورنامنٹ باکستان نے دو، تین سے جیت لیا تھا۔





اَلُعَفُو جَلَّ جَلَا لُهُ (بهت زیاده معاف کرنے والا)

اَلْعَفُو جَلَّ جَلَا لَهُ عَناہوں کو معاف کرنے والا اور گناہوں کے کرنے پر جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کو بھی اپنے بندوں سے ہٹانے والا ہے۔ قرآن کریم ہیں بیمبارک نام پانچ مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالی معاف کرتے ہیں تو معافی کو پہند بھی کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے: ''بدلہ لینے سے معاف کر وینا بہتر ہے۔'' کلاس میں کی لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں۔ کھیل کے دوران اکٹھے کھیلتے ہیں۔ گھیل کے دوران اکٹھے باتیں ہو جاتی ہیں جوطبیعت کو اچھی نہیں گئیں۔ اس نا گواری پر عبور کر باتیں ہو جاتی ہیں جوطبیعت کو اچھی نہیں گئیں۔ اس نا گواری پر عبور کر کے دوروں کو معاف کر دینا بہت بڑے تو اب کا کام ہے۔ جس طرح ہم ہے ہوئے تو ہمیں معاف کیا جاتے ، ای طرح اگر کی دومرے سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیا جائے ، ای طرح اگر کی دومرے سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیا جائے ، ای طرح اگر کی دومرے سے بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیا جائے ، ای طرح اگر کی دومرے سے بھی غلطی ہو جائے جو ہمیں نا گوار

پہلے زمانے کی بات ہے کہ آیک فض کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن اس نے اپی عمر میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب وہ بھار ہو گیا تو اسے خیال آیا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مرنے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں گے جو کسی اور کو نہ مرنے کے بعد تو اللہ تعالی مجھے وہ عذاب دیں گے جو کسی اور کو نہ

لکے تو وہ بھی بی جابتا ہے کہ اسے بھی معاف کر دیا جائے۔

دیا ہوگا۔اس خوف میں اے ایک خیال آیا اور اپنے بیٹوں سے کہا:

"اللہ تعالی کے لیے میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے مم میرے مرنے کے بعد مجھے جلا ویٹا اور پھر میری آدھی را کھ کو مختلف جگہوں پر زمین میں بھیر دیٹا اور آدھی سمندر میں پھینک آنا۔"

اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسانی کیا۔

اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے ایسانی کیا۔

اگرچاس کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے دوبارہ اسے
زیرہ کر دے گا۔ اللہ تعالی نے زیبن کو جم دیا کہ اس کی راکھ پوری
زیبن سے ایک جگہ اکٹی کر دے۔ زیبن تو اللہ تعالی کے جم کی پابند
ہے، اس نے فورا ایک بی لیح میں اس کی وہ راکھ جو زیبن پرجی اسے
جمع کر دیا۔ سمندر کو بھی یہی جم ہوا تو اس نے بھی زیبن کی طرح کیا۔
جب اس مرنے والے کی ساری راکھ جمع ہوگئی تو اللہ تعالی نے اسے
دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے اس عجیب وغریب کام کروانے کی وجہ
پوچی ۔ (حالاں کہ اللہ تعالی مہلے سے جانے سے کہ اس نے اس طرح
کیوں کیا) اس محف نے کہا: "اے میرے رب! آپ خوب جانے
ہیں، یہ میں نے آپ کے خوف اور ڈرسے سارا کام کروایا تھا۔"

یں میں اللہ تعالی نے اس کے اس خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔

عزیز ساتھیو! اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرتا، کھ مراللہ تعالیٰ نے اس کے ڈرکوا تنا پہند کیا کہ اسے معاف فرما دیا۔ 6- میں آ جاؤں تو تم کھوا جاؤ

میں جاؤں تو تم آ جاؤ

7- لال گائے کئوی کھائے

پانی پینے اور مر جائے

8- خود اس کو کب پڑھنا آئے

9- ہر چیز کو جوڑے آپس میں وہ نگل

ایک طرف سے موثی ہے ایک طرف سے نگل

10- ناک چڑھے اور پکڑے کان

بولو ہے کون شیطان







1- جَن شَے کو ہر دلیں ہیں پایا
ال کی صورت ہے نہ سایہ
2- بات چھپے نہ اس سے اسلی
من لے سب کی ہڈی پہلی
3- آئڈی ہو یا تیز ہوا
کہ آئڈی باتوں ہو یا تیز ہوا
4- باتوں باتوں ہیں وہ کھایا
کہ باتوں باتوں ہیں وہ کھایا
کہ ما کر بھی ثابت ہی پایا
5- رتی ہم سا ہیٹ

ادے بھٹی کہاں چلے؟ مندسوں کو احتیاط سے ممل سیجئے۔ شاید پتا چل سکے کہ پرندے کہاں جارہے ہیں!



وائرے میں کیا ہے؟
ان تقوروں میں سے کھے کے نام ناممل حروف میں وائرے میں لکھے ہوئے ہیں
کیا آپ انہیں کمل کر سکتے ہیں؟



#### حضرت بايزيد بسطامئ

اندھیری اور بھیا تک رات تھی۔ ساری وُنیا سورہی تھی۔ دس گیاں سال کا ایک بچیٹمٹاتے ہوئے چراغ کی روشیٰ میں بیٹا اپناسبق یاد کر رہا تھا۔ قریب ہی اس کی ماں بستر پرمیٹھی نیندسورہی تھی۔ یکا یک مال نے تکے سے سراٹھا کرکہا۔

"دبیٹا! بیاس کی ہے۔ ڈوگو پانی بانا۔" بیجے نے کتاب بند کر دی اور فوراً صراحی خالی تھی۔ بید کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ پھر گھر سے باہر لکلا کہ کسی ہمسائے کو آواز دے کر پانی مانگ لے لیکن پھر خیال آیا کہ آدھی رات ہو چکی ہے۔ بردی دن بھر کے کام کاج کے بعد سو رہے ہوں گے۔ انہیں جگانا ٹھیک نوبی ہے۔ اندھیری رات اور ہُو کا مام۔ باہر انسان تو کیا چند بہند بھی دھوائی نہ دیتے تھے لیکن اپنی مال کا خدمت گزار اور باہمت بیٹا صراحی اُٹھا کر کنوئیں تک پہنچ ہی گیا۔ جلدی عالم۔ باہر انسان تو کیا چند بہند بھی دھوائی نہ دیتے تھے لیکن اپنی مال کا خدمت گزار اور باہمت بیٹا صراحی اُٹھا کر کنوئیں تک پہنچ ہی گیا۔ جلدی سے پانی بھر کر واپس آیا اور گلاس لے کر مال کے بستر تک گیا۔ مال کی آنکھ لگ گئ تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ مال کو اٹھائے۔ آخر وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس لیے سر بانے خاموش کھڑا رہا۔ سوچا کہ جب امال ہٹھیں گی تو پانی بیا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن مال ای طرح آرام سے سوئی رہی۔ آخر سے بانی مان کا تھا۔ میں کہ خدمت گزار بیٹا ہاتھ بیس پانی کا بیالہ لیے کھڑا ہے۔ پہلے تو مال کچھ نہ بھی۔ پھراسے یاد آیا کہ دات اس نے نیے سے بانی مانگا تھا۔ میت کے جوش میں اس نے نیے کو سینے سے لگا لیا۔ اور دعا کی کہ

"اے اللہ! تو میرے بچے کا بھی انزای خیال رکھنا جتنا اس نے میرا خیال رکھا۔"

ماں کی وُعا قبول ہوئی اور وہ پچہ بڑا ہو کر ایک بوسے مرتبے کا بزرگ بنا جسے آج وُنیا بایزید بسطائ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے برے اللہ والے بزرگ بھی ان کے طریقے پر چلنے کو اپنے کیے باعث بر کرتے سجھتے ہیں۔

بچو! آپ کونفیحت کی جاتی ہے کہ آپ بھی بایزید بسطائ کے طریقے پر چلیں اور جہاں تک ہوسکے ماں کی خدمت کریں۔ بھی اپنی امی اور ابا کوخفا نہ کریں۔ جمیں معلوم ہے آپ یقنینا اپنی اور ابا کوخفا نہیں کریں سے اور ہمیشہ اچھے بچوں کی طرح ان کا کہا مانیں سے۔

(تزئين فاطمه علوي، كراچي)



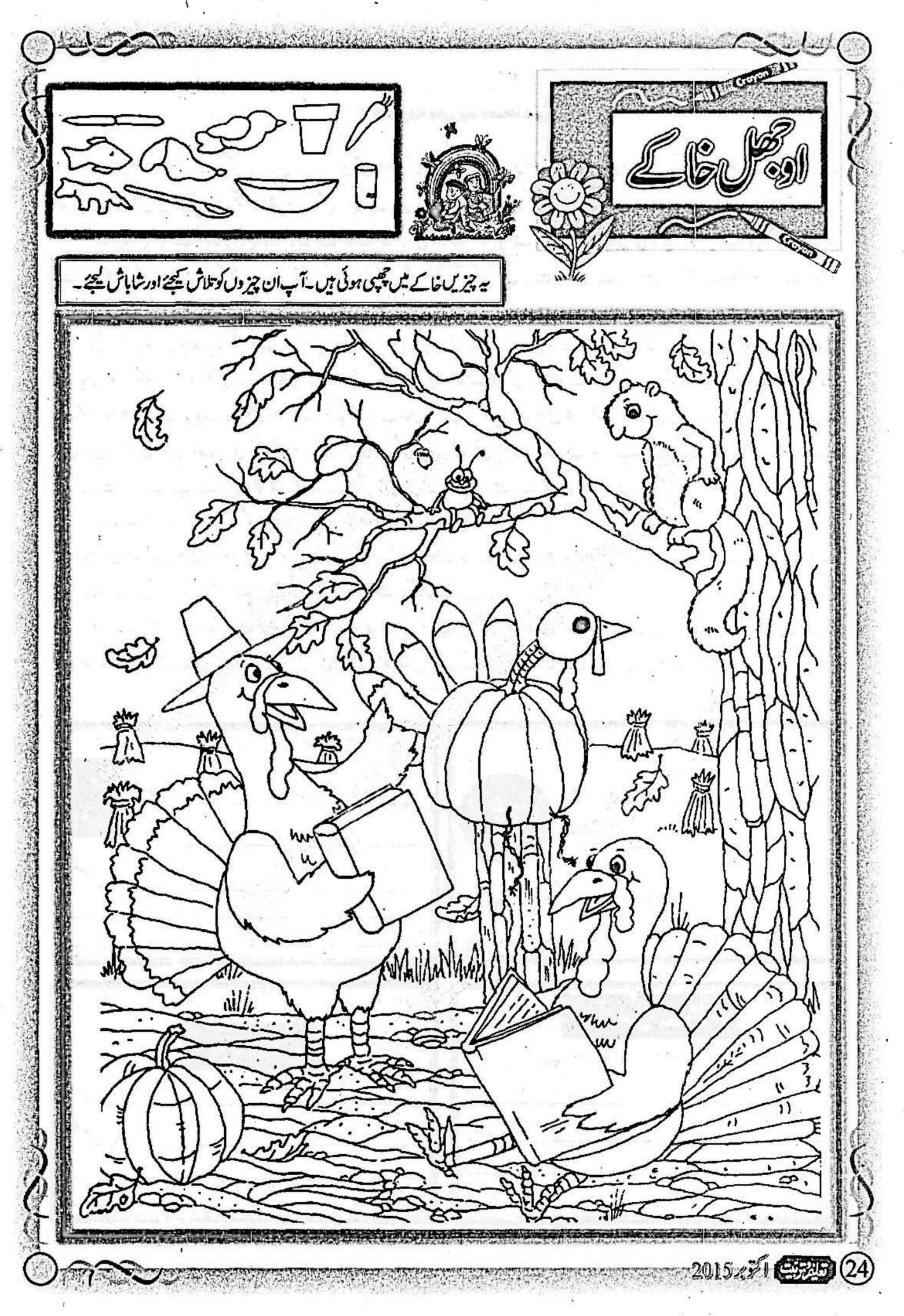





ہو جس میں آسانی سناؤ دادی امال کہانی دادی (شاہد حسین)

یا اللہ مجھے بیچا

ایس نیند ہے جس سے فیمرکی نماز قضا ہو۔

ایسی مصروفیت ہے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو۔

ایسی مصروفیت ہے جس سے عصر کی نماز قضا ہو۔

ایسی محفل ہے جس سے عفرب کی نماز قضا ہو۔

ایسی محفل ہے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔

ایسی محفل ہے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔

ایسی تھکا وہا ہے جس سے عشاہ کی نماز قضا ہو۔

ایسی تھکا وہا ہے جس سے عشاہ کی نماز قضا ہو۔

ایسی تھکا وہا ہے جس

سنهری بول

﴿ بُر نے لوگوں اکے ساتھ بیٹنے ہے تنہائی بہترہے۔

﴿ حقیر ہے حقیر پیشہ بھیک ما گلئے ہے بہترہے۔

﴿ خرورا ہے آدی کا دین ضائع ہوجا تا ہے۔

﴿ فاموثی لفظائو کا حسن ہے۔

﴿ نفرت دل کا باگل بن ہے۔

﴿ بخیل ہمیشہ والیل ہوتا ہے۔

صفائی نامہ اللہ ہوا ہی ہر طرف اللہ ہوا ہے یہاں صف بہ صف صفائی کا چہچا ہوا مام ہے صفائی کا پیغام ہے مفائی سے سب تم محبت کرو مفائی سے سب تم محبت کرو مفائی ہے جب گلاظت سے ہر آن نفرت کرو جراثیم تم کو ستائیں کے جب علاج سے نکی کا ہے یہ علاج سے علاج میں کو ستائیں کے جب علاج مفائی کا ضامن توانا دمائ خلاظت سے بیخے کا ہے یہ علاج میائی کا ضامن توانا دمائ جراثیم سے سب کرو تم جہاد صفائی کا نعرہ ''رہو زعرہ باؤ صفائی تو ہے نصف ایمان بھی صفائی تو ہے نصف ایمان بھی کر توڑ دی جس نے شیطان کی

وادی امال کہائی سناؤ

اددی امال کہائی سناؤ

اددی امال کہائی سناؤ

اللہ جن یا پُرائی سناؤ

اللہ جن یا سبر بری ک

الله جن یا جبرائی سناؤ

الله جس پر جبرائی سناؤ

ادوی آبال کہائی ہناؤ

ادوی آبال کہائی ہناؤ

اللہ پہ بیٹی اس بوصیا ک

اللہ پہ بیٹی اس بوصیا ک

اللہ بیائی سناؤ

اللہ کھر زبانی سناؤ

دادی امال کہائی سناؤ

دادی امال کہائی سناؤ

خیکل کی یا شہرادی کی

کورکرنے کا ارادہ ہوتو کہو۔۔۔۔ ان شاء اللہ
 کوری تریف کرنا ہوتو کہو۔۔۔۔۔ ماشاء اللہ
 کوری تعریف کرنا ہوتو کہو۔۔۔۔ ماشاء اللہ
 شکرید ادا کرنا ہوتو کہو۔۔۔۔ جڑاک اللہ
 کنی کورخصت کرنا ہوتو کہو۔۔۔۔ فی امان اللہ
 جب خوش گواری ہوتو کہو۔۔۔۔ تارک اللہ
 خطاکام پر افسوں کرنا ہوتو کہو۔۔۔۔ استغفر اللہ
 خرصت کی یا حادثہ کی خبر سنوتو کہو۔۔۔۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
 جب نا گواری ہوتو کہو۔۔۔۔ اعوذ باللہ (ہارون اشرف، راجہ جلک)
 جب نا گواری ہوتو کہو۔۔۔۔ اعوذ باللہ (ہارون اشرف، راجہ جلک)
 خرائن علیہ سے نیک سلوک کہواور آئیس آف تک نہ گہو۔
 بہت ماں باپ سے نیک سلوک کہواور آئیس آف تک نہ گہو۔
 بہت ماں باپ سے نیک سلوک کہواور آئیس آف تک نہ گہو۔
 بہت ماں باپ سے نیک سلوک کہواور آئیس آف تک نہ گہو۔

کے زمین پرائے اگر کر نہ جلو کیوں کہتم اسے بھاڑ نہیں سکتے۔

کام مسلمان آلہوں میں بھائی بھائی ہیں۔

کا خلاکسی دغا باز اور مکارکو پہند نہیں کرتا۔

ایک جماعت دوسری جماعت کا فداق نداڑائے۔

تم آلیں میں ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑ د۔

مہمان کا سامان

جناب والأكد يد سات منزلد صندوق؟

كسى مكان كر ليے ہے كرا لامكان كے ليے؟

جناب الى كا آلر ايك پيث اكھيڑ سكين الله كام آئے مجلے بين سائبان كے ليے جناب نے جو گھڑايا ہے اس زمانے بين مسمجي بنا تھا تجل حسين خان كے ليے جناب آل بين جو سامان مخس كے لائے ہيں جو سامان مخس كے لائے ہيں يہ خوان كے ليے بين كر سب جہاں كے ليے ليے كر سب جہاں كے ليے كاف، شيرور غرضيكدا كيا كرانو، شيرور غرضيكدا كاف، شيكور غرانون كلة دال كے ليے بناب خود بي بنائيں كر ہم كہاں ركھيں! جناب خود بي بنائيں كر ہم كہاں ركھيں! نہ يہ زمين كے ليے شيے نہ آسان كے ليے بنائيں كر ہم كہاں ركھيں! نہ يہ زمين كے ليے شيے نہ آسان كے ليے بنائيں كر ہم كہاں ركھيں! نہ يہ زمين كے ليے شيے نہ آسان كے ليے بنائيں كر ہم كہاں ركھيں!

🖈 مم بولناعقل مندی ہے۔ الم عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں۔ المن خاموشي غصے كا بہترين علاج ہے۔ الم زیادہ بنساموت سے فقلت کی نشانی ہے۔ الله علم تكوار سے زیادہ طافت ور ہے۔ الله مومن بار بار دهو کانبیل کها تا۔ (مره طارق بث، کوجرانواله) النمول بأثين 🖈 جن لوگوں کے خیالات اجھے ہوتے ہیں وہ بھی تنہانہیں ہوتے۔ الرتم بادشاه مورثت بھی اُستادادر والدین کی تعظیم میں کھڑے ہوجاؤ۔ این بی کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ سکے تو وہ تمہاری اتن بی عزت كرب كاجتنى تم اس كيا-الله جس كام كو يورا كرف كى صلاحيت بند مواس كا ذمه ندأ تفاؤ الله موس کے لیے اتناعلم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ ا تکھ ول کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کیوں کہ تمام آفات اس سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ اجڑے ہوئے دل کو آباد کرو کے تو کل تنہارے دل تھے ایکی (محدافضل انصاد (محدافض) أجالا ہوگا۔ اقوال زرين 🖈 خامیوں کا احساس کام یابیوں کی سجی ہے۔ اکای کام یابی کی طرف پہلی سیرھی ہے۔ 🖈 ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں برظلم ہے۔ الم حوصلة بهي نبين يو جهتا كه يقركى ديواركتني او في بي-الی ایک ایک ایس مع ہے جو ہوا میں رکھی ہوتی ہے۔ الم عم كو برداشت كرنا بهي عيادت ہے۔ 🖈 مچھ کھانے کی خواہش ہوتو عم کھاؤ۔ الم ملحم يمني كى خوابش موتو عصه بيؤ-الم مجھج کرنے کی خواہش ہوتو آخراف کے لیے نیکیاں جمع کروت 🖈 کھورینے کی خواہش ہوتو صدقہ و تغیرات دو۔ (آمنداخر) كلمات ويهكات الله كوئى كام شروع كروتو كبو ..... بسم الله 🖈 چھينك آئے تو كبو .... الحمدللد

الله خدا کے نام پر دوتو کہو .... فی سبیل الله



مثن ملانی کباب اجزاء:

جرے کا تیمہ: ایک کلو پیاز باریک: دوعدد کٹا ہوا سبزمرج: دوعدد کئی ہوئی سرخ مرج پسی ہوئی: آدھا چائے کا چھ حب ذائقة مرم معالى: آدها ما عكا جي وهنيا به اب الك ما عكا جي ونل روفي كا الأس: الك عدد

آدهی پیالی اعده: آدها پینا ادوا میده: حب ضرورت فریش کریم: آدهی پیالی

سز دهنیا: ایک کمانے کا چی اورک، کٹا ہوا: آدھا کھانے کا چی کوکگ آئل: سپ ضرورت

گارنشنگ کے لیے:

سنروهنيا:

ایک چوتفائی جائے کا چھ インクシ دو کھانے کے بھے کٹا ہوا،

آدمی بیالی دودھ میں ڈیل روٹی کے سلائس بھودیں۔ کہرے بیا ہیں جیہ، بیان بیز مرب ادرک میز دھیا اور ڈیل روٹی کا بلائس دودھ سے نكال كرنجوز كرملالين-نمك، سرخ مرى، بها موا دهنيا، كرم مصالحهاود اغره مي قيت وال معلى مد المحالي طرح ممل كري - يجومساوى صوں میں تقسیم کر کے چینے پھر انڈے کی شکل کے کیاب بنالیں۔میدہ ایک پیٹ بین صلاک کیابوں کو اس میں دول کر کا فرانگ بین میں اللہ کر كريں، تمام كبابوں كوچاروں اطراف سے كولڈن كل ليں۔ بيكنگ وش ميں كباب كاراوير كھے فريش كر مجان ويد بي من كري، مصالحداور ایک کھانے کا چھے سبز دھنیا چیڑک کر پہلے سے کرم اوون میں دوسوؤگری سنٹی کر پالی منٹ بیک کر سرونگ پلیٹ میں نکال کر کیابوں کے اور كى مولى سزمرى اورسز دهنيا جيزك دي لديدمنن طائى تياري -

دوعدد کی ہوئی

اجزاء: لبسن ، اورک بیا موا: دو کھانے کے ای كاف كا اندركت كوشت: ايك كلويا ابت ران كا بيل

ياه من ايك وايك كافي الك چوتفائي كب حب ذاكفه بها بوا بيتا يا كوشت كلان كا ياوور

انڈرکٹ کوشت یا ران کا جیں لے کراس کو کانٹے کی عدے اچھی طرح کودلیں۔ پھرتمام مصالے طاکراہے ایک دن کے لیے رکھ دیں۔ ایک پلیلی جی دو کھانے کے چھ والیں اور بغیریانی کے کوشت کو اے دو مھنے کے لیے بلکی آئج پر رکھ دیں۔ جب کل جائے اور سرخ ہوجائے تو اُتارلیں۔لذیذ روست تیار

مداكر جاين تواكي كب باني بهي وال عني بين-

رابر سے اکبر بادشاہ اعلیٰ بنظم تھا۔ آپ نے متعدد علاقے فی کر سلطنت میں شامل کے۔ اقلیتوں خاص کر ہندو اور راجیوت قوم کو بردی ایمیت دی۔ اکبر بادشاہ نے فیکسوں کا نظام متعارف کروایا اور فوجی قویت بوحائی۔ آگرہ کے نزدیک صوفی بزرگ حضرت سلیم چشتی سے اکبر بادشاہ نے روحائی فیض حاصل کیا۔ بہی وجہ ہے کہ آگر بادشاہ نے آگرہ شہرکو وارالخلافہ بنایا۔ اکبر بادشاہ نے تجارت کو فروخ دیا اور نے نے سے (Coins) بھی متعارف کروائے۔ اکبر بادشاہ کے مشاغل میں تصویر کشی، تکوار چلانا اور گھڑ سواری شامل سے۔ اکبر جلال اللہ بن محمد اکبر نے 27 اکتوبر 1605ء کی بوجوہ پیٹ کے جلال اللہ بن محمد اکبر نے کے سکندرہ ، آگرہ (بھاریت) کے مقام پر ون مرض وفات پائی۔ آپ کو سکندرہ ، آگرہ (بھاریت) کے مقام پر ون

## شهدى كمحى

"APIS" کا سائنی نام (Honey Bee) کا سائنی نام "APIS" ہے۔
ہے۔ اس کا تعلق فائیلم آرتروپوڈا کی کلاس "Insecta" ہے۔
ہوں کا 20,000 انواع (Species) ہیں۔ اس کا ذکر ہوران کی موجود ہے۔ شہد قرآن کیم کی سورت مبارکہ انحل پارہ 14 میں بھی موجود ہے۔ شہد کی کھیوں کا مطالعہ کرنا "Apiology" کہلاتا ہے۔ انسان صدیوں سے آئیس شہداور موم (Bees Wax) کے لیے بال بھی مربا ہے۔ نزکھیوں کو ڈرونز (Drones) کہا جاتا ہے۔ مادہ کھی کو Apis کو ڈرونز (Drones) کہتے ہیں۔ شہد کی چھوٹی کھی کو Apis کو ڈرونز (Sueen) کہتے ہیں۔ شہد کی چھوٹی کھی کو Florea کھیاں 10 ڈگری سینٹی گریڈ (50 فارن ہائید) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھتے فارن ہائید) سے نیچے درجہ حرارت پر اُڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور چھتے

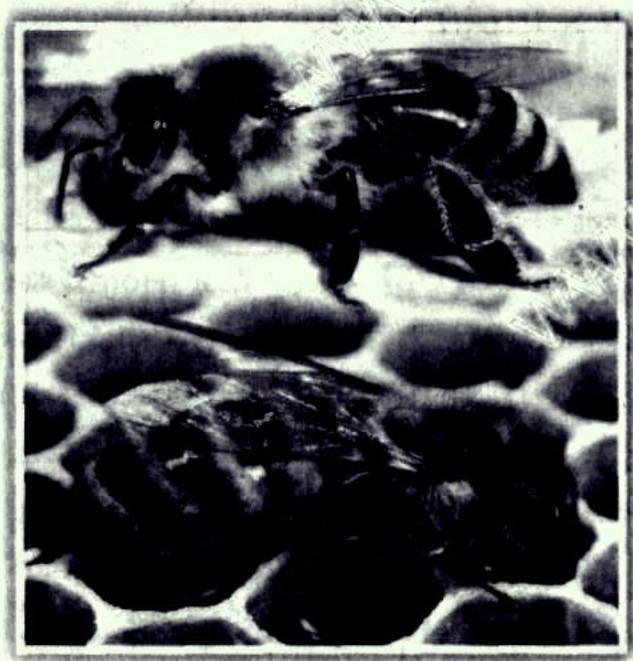



## جلال الدين محمد الكبر

ہندوستان میں مغلبہ خاندان کا تیسرا اہم ترین یادشاہ کا نام جلال الدین محد اکبر تھا۔ آپ 15 اکتوبر 1542ء کو پیدا ہوئے۔ آپ 11 فروری 1556ء سے 27 اکتوبر 1605ء کی کران رہے۔ آپ آپ کی پہلی شادی رقیہ سلطان بیلم سے ہوئی۔ بعدازاں مخلف ادوار میں شادیاں کیس۔ اندازا آپ نے 13 شادیاں کیس۔ اکبر



بادشاہ کے والد کا نام جابوں تھا جب کہ والدہ کا نام حمیدہ بانو بیکم تھا۔ اکبر بادشاہ نے ابوالفضل اور فیضی جیسے اساتذہ سے فیض حاصل کیا لیکن باضابطر تعلیم حاصل نہ کی۔مشہور شخصیات جیسے بیر بل، تان سین ملادو بیازہ، راجہ مان سکھ وغیرہ اس کے دربار میں وزراء کے سین، ملادو بیازہ، راجہ مان سکھ وغیرہ اس کے دربار میں وزراء کے

مشکل بنایا جا سکے۔ زمین میں بنائے گئے یہ سوراخ واکیں اور
یا کیں رُخ پر رکھے جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کو" Dogleg" کہا
جاتا ہے۔ گولفر (اس کھیل کا کھلاڑی) گیند کو زمین سے بچھ بلند
رکھنے کے لیے "Tee" استعال کرتا ہے جولکڑی کا کھوا(Peg)
ہوتا ہے۔ آخ کل Tee پلاسٹک کے بھی بن رہے ہیں۔ جس
سٹک کی مدد سے گیند کو مارا جاتا ہے اسے "Club" یا "Driver" استعال کہا جاتا ہے۔ وُنیا بھر میں اس کے ٹورنا مغینہ متعقد ہوتے ہیں۔
کہا جاتا ہے۔ وُنیا بھر میں اس کے ٹورنا مغینہ متعقد ہوتے ہیں۔

سیای کو اِنک (Ink) بھی کہتے ہیں جس کی مرد سے لکھا، جھایا اور شاکتے کیا جاتا ہے۔ اس مالع نما ڈائی (Dye) یا مکن در (Pigment)

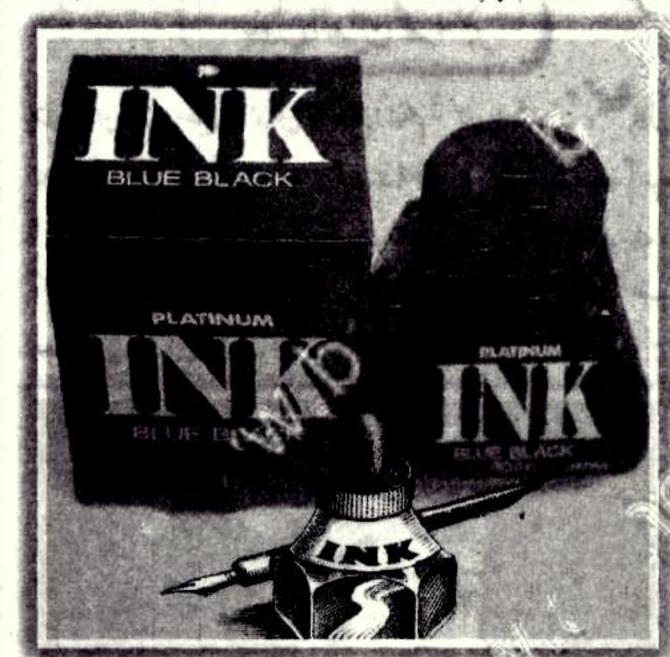

کوالم، برش یا پر (Quill) کی دو سے ڈرائنگ یا تحریر کے کیے استعال کیا جاتا ہے۔ سیابی کو مختلف مقاصد جیسے کرئی کی چھپائی، کتابوں، اخباروں وغیرہ میں استعال کرنے کے لیے اس میں کئی کھیائی مادے شامل کیے جاتے ہیں۔ سیابی کو آبی (Aqueous)، مائع، پیسٹ (Paste) یا یاؤڈر کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے کہ مائع، پیسٹ (Paste) یا یاؤڈر کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے کہ بیان ڈائیز 32 قبل میں ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ بیان ڈائیز 33 قبل میں شام کا اور جانوروں کے پروں کو بطور قلم استعال کیا میا۔ آج تیار کی گئی اور جانوروں کے پروں کو بطور قلم استعال کیا میا۔ آج کی روشنائی یا سیابی ڈیجیٹل پر نظرز میں بھی کام آتی ہے۔ سیابی میں کئی کو بیٹ میں جاتا نقصان کی روشنائی یا سیابی ڈیجیٹل پر نظرز میں بھی کام آتی ہے۔ سیابی میں جاتا نقصان کی بیٹ میں جاتا نقصان کی بیٹ میں جاتا نقصان کی بیٹ ہیں۔ اس این کا Coters) کے انگو شھے پر جو سیابی لگاتے ہیں۔ اس این منٹ سیابی کا اصطفال استعال کیا تھیں۔

میں قیام کرتی ہیں۔ یہ پھولوں کا رس چوہی ہیں جے "Nectar" کہتے ہیں۔ کارکن کھیاں (Worker Bees) پیٹ ہے۔ ان کے منہ خارج کرتی ہیں جو جھت (Bee Wax) بناتا ہے۔ ان کے منہ پر ڈیک ہوتا ہے جو دفاع میں کردار اوا کرتا ہے۔ ان کا تیار کردہ شہد بطور غذا، دوا اور ڈشوں کی تیاری میں استعالی ہوتا ہے۔ چین، ترکی، ارجنتائن، یوکرائن اور امریکہ دُقیا کے بوئے شہد پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ شہد کار بو ہائیڈ ریشن کا خزانہ ہے۔ شہد کی کھی والے ممالک ہیں۔ شہد کارٹوئز اور والے ممالک ہیں۔ شہد کارٹوئز اور والومینٹری بنائی جا چھی ہیں۔ مصری تبذیب میں شہد کی کھیوں کو رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت فلاہر کیا جاتا تھا۔ رشتوں کی مضبوطی وکھانے کے لیے بطور علامت فلاہر کیا جاتا تھا۔ شہد کی کھی کی چھٹائیں ہوتی ہیں اور یہ پروں کی مدھے اُڑتی ہیں۔ شہد کی کھی کی چھٹائیں ہوتی ہیں اور یہ پروں کی مدھے اُڑتی ہیں۔

گولفب

کولف (Golf) ایک کلب اور بال کا کلیل ہے۔ یہ کھیل ایسے تمیدالیا میں ہوتا ہے جس کی کوئی خاص حد مقررتہیں۔ 9 یا18



سوراخ (Hole) ہوتے ہیں۔ ان سوراخوں میں کھلاڑی آیک اسک (Stick) کی مدو سے گیند بھینکا ہے جو کم سے کم ہت (Hit) کر کے آخری سوراخ تک گیند پہنچاتا ہے، وہ فاتح قرار ہاتا ہے۔ گولف کے کھیل نے 15 ویں صدی میں اسکان لینڈ سے جنم لیا۔ اس سے قبل قدیم رومن بھی اس کھیل سے واقف شے گراؤنڈ جس میں ریکھیل کھیلا جاتا ہے، اس کی سطح اور اس پر آگی گھاس کی سطح عقلف مقامات پر مختلف رکھی جاتی ہے تا کہ کھیل کو ول چسپ و سطح مختلف مقامات پر مختلف رکھی جاتی ہے تا کہ کھیل کو ول چسپ و



آب زم زم وہ چشمہ ہے جسے خداوند کریم نے ای رحمت اور مكمت سے سرز بين عرب كے كرم اور تيت ريكزاروں ميں فلك اتفروں کے درمیان تقریباً جار ہزار سال قبل حضرت اساعیل کی تشد لی کواوور كرفے كے كي جارى كيا تفار يہ چشمر بيت الله ( مكم معظمه) ميں ہے۔ اللہ تعالی کے علم سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور شرخوار بينے حصرت اساعيل كو لے كرعوب كے ريكستانوں مي آئے۔ فبیلہ جرہم کے کچھ لوگ کدا سے مکہ کے تھبی علاقے کی طرف آئے اور زم زم کے مقام پرحضرت ہاجرة كى اجازت سے وہاں بس کے۔ مکہ معظمہ کی بیر پہلی باقاعدہ آبادی تھی۔ ای مام پر بعدازاں معرب ابراہیم اور معرب اساعیل نے خانہ کعید کی عبر فرمائی۔ خانہ کعید کی تعمیر کے بعد اہل فارس بھی ادھر آئے۔ ایان كا بادشاه ساسان بن بابق جوساساني خاندان كا باني تفاء 266 قبل سے علی ال چھے کی زیارت کوآیا۔ اسلام سے پہلے ایرافی بھی اس كوين سے بركبت واصل كرف كے ليے تے تھے۔ جب بو جرہم کمہ سے جانے لگے تو انہوں نے قریش کے مشہور بوں "اسات" اور"نا کم" کے درمیان وم نے فیٹے کو بند کر دیا۔ مرحوادث زمانه عدي فيشمه دب كيا-سينكرون سال بعد حضور اكرم كے دادا عبدالطلب كوخواب ميں كنوال كھودنے كا تھم ہوا۔

انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے کنوال کھودا تو وہاں سے پانی برآ مر ہوا۔ یہ چشمہ آج کک حاری ہے۔
تک جاری ہے۔

او نیال آگی ہوئی ہیں جہال کویں کے کرد پانچ فٹ منڈیر ہے۔
سومیں ہے پانی نکالنے کے لیے نیوب ویل گئے ہیں۔1374 میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی
میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور میں دوسیلیں سنگ مرمر کی بنائی
سنگئیں اور ازم زم کے لیے فی اعمارت کی تقییر کروائی گئی اور پانی
نکالنے کا کہ اطریقہ ترک کر کے نیا طریقہ زیر استعال لایا گیا۔
اس میں دو یون بری فیکیاں رکھی گئی ہیں جن کے ساتھ چوہیں
برے نا ہیں۔ اس نے علاوہ اسطاف کی کئی دفعہ توسیع کی گئی جاکہ
برے نا ہیں۔ اس نے علاوہ اسطاف کی کئی دفعہ توسیع کی گئی جاکہ
درم زم سے زیادہ سے زیادہ اوگ فائدہ آٹھا سکیں۔

آب زم من کی مقدارگا کوئی حتی اندازہ بیس لگایا جا سکتا۔ اس
سلط میں بہلی کوشش 1391 ہے میں سعودی وزارت زراعت نے
کی۔ آبک ماہر نے اپنی رپوٹ میں لکھا کہ اس چشمہ سے لیک
منٹ میں 164 ہے لے کر 217 کھلن بانی پھوٹیا ہے۔ بین
الاقوامی کمینیوں نے انسازہ دیکایا کہ آبک کھٹے میں 60 میٹر کک یائی
نکتا ہے۔ سب سے آخری رپوٹ جواس کے متعلق موصول ہوئی
کتا ہے۔ سب سے آخری رپوٹ جواس کے متعلق موصول ہوئی
کتا ہے۔ اس بات برسب ماہرین کا انسان ہے کہ چشمہ کا بائی تیمن
پھروں کے دومیان سے بھوٹا ہے۔ یہ پھر کھبہ صفا اور مروہ کی
طرف سے آ رہے ہیں اورزم زم کے گئویں پر ملتے ہیں۔ پہنے
طرف سے آ رہے ہیں اورزم زم کے گئویں پر ملتے ہیں۔ پہنے



فیروز نے کرے میں آتے ہی "فی" کی آواز نکالی اور ساتھ ہی

پاؤں زور سے زمین پر مارا اور فروا کی پالتو بلی روزی کو جگا کر باہر بھگا

دیا۔ فروا نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر جو کتاب وہ پڑھ رہی گی،
بستر پر شخ دی اور جلائی: "فیروز کے بچا تم نے پھر آرام سے سوئی
ہوئی روزی کو ششکار کر بھگا دیا۔ میں نے تہ ہیں گئی بارمنع کیا ہے، تم
مجھے بھی جمیشہ اس طرح ڈرا کر جگا دیتے ہو جب میں کوئی بیارا
ساخواب دیکھ رہی ہوتی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہے
ساخواب دیکھ رہی ہوتی ہوں۔" بہن کی اس بات پر فیروز ہنتے ہے
لوٹ بوٹ ہوگیا، جب کے فروا لگا تار بولتی اور اسے ڈائنی رہی۔

"واہ بھی واہ! تم تو یوں کہدرہی ہوجیے روزی بھی خواب دیکھرہی تھی اور میں نے اس کا سہانا سینا توڑ دیا ہو۔" فیروز خوب ہس لینے کے بعد بولا۔"ہاں تو کیوں نہیں ۔۔۔۔ کیا بلیاں خواب نہیں دیکھ سکتیں ا؟ " فروا یقین سے بولی۔ "تم تو بول کہدری ہوجیے روزی تمہیں خواب سایا کرتی ہے۔ "فروا یقین سے "فروز نے اسے چاہا۔" وہ سنانیس سکتی محر میں تو بچھ سکتی ہوں نا کہ وہ ضرور خواب دیکھتی ہے۔ "فروانے کہا۔

"معلاتهارے خیال میں دہ کیا خواب دیکھتی ہوگی؟" فیروز نے مسکرا کر پوچھا۔"مثلاً ..... وہ بہت سارے جیچروں کا خواب و کھے سکتی ہے کیوں کہ استے جیچیزے بہت پہند ہیں۔"

فیروز ابھی کھے کہنے نہ پایا تھا کدان کی امی کمرے میں داخل ہوئیں اور انہیں بتایا کہ ابو کھانے پر ان کا انظار کررہے ہیں اور وہ

دونوں اپنی بحث ادھوری جیور کر اُٹھ گے۔ آگی میح دونوں اسکو کے لیے تیار ہوکر ناشتے کی میز پر آئے۔ فروانے بیٹھتے ہی خوش ہو کر کہا: ''امی جی! میں نے رات خواب دیکھا کہ ابو میرے لیے بوے پیارے پیارے کیڑے لائے ہیں۔'' اس پر فیروز ایک دم قبقیہ لگا کر بولا: ''واہ وا! جیسے ان کی بلی جیچر وں کے خواب دیکھی ہے، بیر کیڑوں کے خواب دیکھتی ہیں۔''

امی ابونے بیس کر ایک زوروار قبقهدلگایا۔ اس لیے جب کوئی مخص اپنی دل پیند چیز کا شوق کرتا یا اس کے بارے میں سوچتا ہے تو کہتے ہیں و بیال کے خواب میں چیچیزے ہی جیچیزے۔''





1857ء کی جنگ آزادی کی ناکای مسلمانوں کے لیے بے پناہ مصائب لے کر آئی۔ اگریز جس نے آہتہ آہتہ پورا ہندوستان اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس نے ہندوؤل کے ساتھ الی کر جنگ آزادی کا خوب بدلہ مسلمانوں سے لیا۔ سرعام مسلمانوں کو بھانسیاں دی گئیں۔ کچھ کو توپ کے گولے کے ساتھ کھڑا کر کے شہید کیا گیا اور کئی کالا پانی (جزائر انڈیمان) پنچے۔ ہندوستان کے آخری مفل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو ذہنی اور جسمانی اڈیت سے دوجار کیا گیا۔ الغرض ہندو اور انگریز، وونوں قوموں نے مسلمانوں کے لیے زندگ اجیان کردی۔

اسے نازک دور میں، جب مسلمان خوف زدہ اور سخت ماہوی کا مسکمان خوف زدہ اور سخت ماہوی کا مسکمان ہوئے تھے، سرسید احمد خان کی صورت میں انہیں ایک ایسا سیما ملاجوان کے درد کا علاج بخوبی کرسکتا تھا۔

سرسید احمد خان کے ابتدائی حالات سے پتا چاتا ہے کہ انہوں نے 17 اکتوبر 1817 ء کو دبلی میں آنکھ کھولی۔ بخت فدہی اور تربیق ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ بید وہ دور تھا جب گھر کا کوئی فرد نظے سر کھانے کے لیے دسترخوان پر بیضنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ بجین میں ایک بار انہوں نے اپنے ملازم کو تھیٹر مار دیا۔ والدہ نے ابنین گھر سے فکال دیا اور واپسی کی مشرط بی تھیری کہ وہ ملازم سے انہیں گھر سے فکال دیا اور واپسی کی مشرط بی تھیری کہ وہ ملازم سے

معانی مائیں ہے۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ والد کا انقال ہو گیا اور کھر کا نظام چلانے کے لیے طازمت کی ضرورت محسوں ہوئی۔ ایخ ایک رشتہ دار کی وساطت سے انہوں نے پجبری (عدالت) میں کام سیکھا اور پھر پچھ عرصہ بعد سر رشتہ دار (ریدر، کورٹ کا ایک عبدہ) بن گئے۔ اس کے بعد وہ کمشنر کے دفتر میں نشی مقرر ہوئے۔ عبدہ کا بیں فتح پور میں نج مقرر کیا گیا۔ جب جنگ آزادی بریا ہوئی تو اس وقت وہ بجور میں طازمت کر رہے تھے۔

اس جنگ کی ناکائی کویا مسلمانوں کی ناکائی تھی اور سب سے
زیادہ عمّاب کا شکار بھی مسلمان ہی ہوئے۔ ایسے وقت میں سر سید اجم
خان جو کہ انگریزی حکومت کے ملازم ہے، انہوں نے کتاب "اسباب
بغاوت ہنڈ" لکھ کر انگریز سرکار کو جنگ کے اصلی حقائق سے آگاہ کیا۔
بہ ایک گستا خانہ حرکت بھی ہوسکتی تھی۔ ان کے ایک دوست نے انہوں
اس کمّاب کی اشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کی، گر انہوں نے اس

مرسید احمد خان کا ایک بردا کارنامہ ہندوستان کے مایوں اور مظلوم مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ بالضوص ایسے مظلوم مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ بالضوص ایسے حالات میں جب انگریزوں سے نفرت کے باحث انگریزی تعلیم کفرنجی جاتی ہو۔ انہوں نے اس بات پر ذور دیا کہ انگریزوں اور کفرنجی جاتی ہو۔ انہوں نے اس بات پر ذور دیا کہ انگریزوں اور

ہندوؤں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہمیں تعلیمی میدان میں خود کو مندوستان سے منوانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنے وشمن انگریز کو ہندوستان سے باہر نکال کر ہندوؤں سے آزاد ہوسکیس مے۔ تقریباً 75 سال بعد دُنیا نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی بات کتنی بچی تھی جب اینا ایک علیمہ ملک یا کستان حاصل کر لیا۔ یہ تعلیم، مقصد اور سیائی کی فتح تھی۔

عملی کام کا آغاز کرتے ہوئے سرسید احمد خان نے 1875ء

یس علی گڑھ یس ایم اے او اسکول قائم کیا جہاں عربی، فاری،
انگریزی، حساب، تاریخ اور جغرافیہ کے مضابین پڑھائے جاتے
سے۔ اس اسکول کا الحاق کلکتہ کی ورٹی سے تھا۔ صرف دو سال
بعد ہی اس اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے کا بلح بنا دیا محیا۔ اب کا بلح
کے معاملات چلانے کے فیڈز کی کی محسوس ہوئی تو سرسید احمد خال
خود ہی چندہ جمع کرنے لٹکل گھڑے ہوئے۔ ان کی انگریزوں سے
قربت اور مسلمانوں کو انگریائی تعلیم ولائے جیسے کام، علیم مسلمانوں
کے لیے قابل نفرت تھے۔ اس لیے چندہ جمع کرنے کے دوران میں
انہیں سخت جملے بھی سننے کو طے گر مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں
مرخرہ کرنے کا عزم ان سے سارے کام کراتا رہا اور وہ خوثی خوثی
ہنگ بھی برداشت کرتے رہے۔ کا بلح کی ترقی کاعمل شروع ہوا تو
ہیں وہ مقام حاصل کر کے نگلنے والے مسلمانوں نے عملی زندگ
ہیں وہ مقام حاصل کی جس کا تھور اس سے پہلے انگریزوں کے
ہنائے ہوئے اسکولوں کے طالب علموں تک محدود تھا۔
ہنائے ہوئے اسکولوں کے طالب علموں تک محدود تھا۔

علی گڑھ کے اس کالج نے بعد میں یونی درئی کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہندوستان کے عظیم مقرر ادر سلمان کے رہ نما سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ایک مرتبہ یونین ہال میں تقریر کے آغاز سے قبل ادا کیا تھا:

"میں جب لاہور سے چلا تو احباب نے کہا کہ ایرعلی گڑھ کے مسلمانوں سے خطاب کرنا ہے تو شہر کی جامع متجد میں تقریر کرنا اور اگر بورے ہندوستان کے مسلمانوں سے پچھ کہنا ہے تو بونی ورشی بیس تقریر کرنا۔"
بیس تقریر کرنا۔"

مرسید احد خال ہندوستان میں دوقوی نظریے کی دضاحت میں کہ بھی چیش بیش بیش میں مندوستان میں دوقوی نظریے کی دضاحت میں کہ بھی بیش بیش بیش مندووں کے بعد انہوں نے ہمیشنہ ہندووں کے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور یک جہتی برقر اور کھنے پر زور دیا،

گر جب 1867ء میں بناری میں ہندووں نے مسلمانوں کے رسم الخط اور بنان کو تقم کرنے کی کوشش کی تو سرسید احمد خان نے ای دن کہدویا کہ اب مسلمانوں اور ہندووں کے راستے جدا جدا ہیں۔

مرسید احمد خان تصنیف و تالیف کے میدان میں سرگرم رہے۔
انہوں بنے کتاب '' آثار الصناوید'' لکھی جس میں پرانی اور شکتہ تاریخی اعارتوں کا حال درج تھا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کا فرانسیسی زبان میں انہیں اینا آثریری فیلومنتی بعد رائل ایشیا تک سوسائی لندن نے انہیں اینا آثریری فیلومنتی کیا۔

تاریخ کے جانے ہے بھی انہوں نے بے حد معیاری کام چھوڑا ہے ہو آیک اگریز ولیم میور نے آئی کتاب "دی لائف آف میر نے آئی کتاب "دی لائف آف کی اور کیے" میں نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتاخی کی اور کتاب میں اعتراضات کے کریم سید اجمد خان نے اس کا جواب و سینے کے لیے آئیا سارا اٹا فر فرفت کیا اور لندن پہنچ جہاں کے برے کتب خانوں میں وہ علی مواد موجود تھا، جس سے وہ ولیم میور کے اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکتے تھے۔ ان کے اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دے سکتے تھے۔ ان کے عزم اور ارادے کا اندازہ کاس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے دوست نواب محسن الملک کو 20 اگست 1869ء کولکھا:

"ان دنوں میرے دل کوسوزش ہے۔ وہم میور نے جو کتاب حفرت محصلی اللہ علیہ و آلمہ وسلم کے حالات میں کھی ہے، اس کو دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور دیا ہے۔ اس کی ناانصافیاں اور تعقیبات و کیے کر دل کہاب ہو گیا ہے۔ میں نے مصم ارادہ کیا ہے تعقیبات و کیے کر دل کہاب ہو گیا ہے۔ میں نے مصم ارادہ کیا ہے کہ حضرت محرصلی اللہ و آلہ وسلم کی سیرت میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا کہ کتاب لکے دی ہے اور آگر تمام خرچہ ختم ہو جائے اور میں نقیر بھیک مائلنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا ہے۔ قیامت میں بیا کہ اس فقیر بھیک مائلنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا ہے۔ قیامت میں بیا کہ اس فقیر مسکین احد کو جو اپنے آقا حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر مرسیا، حاضر کرو۔"

ملت اسلامید کا یہ عظیم رہ نما اپنے جھے کا کام کو کے 17 ماری 1897ء کو اس جہانِ فانی ہے کوج کر گیا۔ ان کے انقال کے 23 سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 20 میں علی سال بعد ان کا خواب یو نیورٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ 1920ء میں علی گڑھ کا کئی ورش بن گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ قائدا عظم محمد علی جناح کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے تحریک پاکستان جناح کے دوران کہا تھا: "علی گڑھ یونی ورش مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ ہے۔"

ڈاکٹر: ''نیچے کو پائی وینے ہے پہلے اُبال لیا کریں۔'' آدی: ''دو تو ٹھیک ہے لیکن اُبالنے سے بچہ مرتو نہیں جائے گا۔'' (عدن سیادہ جھنگ مدر)

ایک دیر (دوسرے نیچ ہے): "سورج کہاں ہے لکا ہے؟"
ددسرا بی: "اگرتم بیرسوال کسی بے دوف سے پوچھو گے تو وہ بھی بتا دے گا۔"
پہلا بی: "اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔"
ایک بی درخت کے ساتھ اُلٹا لٹکا ہوا تھا۔ دادی نے پوچھا: "بیٹا! درخت
کے ساتھ اُلٹے کیوں آگئے ہو۔" نیچ نے جواب دیا۔" دادی سر دردکی
گولی کھا لی تھی، کہیں بیب میں نہ چلی جائے۔"

ایک دن نین دوستون نے کیک کا پروگرام طے کیا۔ پہلا بولا: "میں ایک دن نین دوستون نے کیک کا پروگرام طے کیا۔ پہلا بولا: "میں ایم کا توکرا لاوں گا۔" تیسرا اولا: "میں بریانی پکوا کر لاوں گا۔" تیسرا اولا۔ "مین ایسے مجھوٹے بھائی کو لاوں گا۔" (مومد عامر، لا بور) ایک کو لاوں گا۔" میں کا کھیٹر کیوں مارا؟" مارم کا جناب ایک اس نے جھے پھیلے مہینے کینڈا کہا تھا۔"

رج الراتو بجھلے میں کا متع ایک کیوں نکالا؟'' المزم: ''کیول کہ میں نے کل ہی گینڈا دیکھا ہے۔'' (مرمنی خان، پینادر)

باب المرارے جادید تم کیوں رورہے ہو؟" جادید: "ماریز صاحب نے مجھے سزا دی ہے۔"

جادید: ماریز ضاحب کے مصرور اول ہے۔ باب: "کر بلت را؟"

جاويد "أكل كي كريس ياسكا كرماليد كبال ٢٠٠٠"

باب " آئندہ سے خیال رکھو، جو چیز جہال رکھو یاد کرلیا کرواور پوچھنے برفوراً بتا دیا کرویہ " کی اس کا دیمیس خان، ڈیرہ غازی خان)

اُستاد جماعت میں آئے تو کسی کی کتاب کری پڑی بھی۔ اُستاد غصے سے بولے۔ 'مریس کی کتاب ہے؟''

"مولانا حالی کی" ایک لڑے نے جواب دیانہ (علید عامر، فیمل آباد) مریض (ڈاکٹر نے) " آپ استے عرصے سے میرے دانت نکال رسے جی اور ہر ناد علط دانت نکال دیتے ہیں۔"

ڈ اکٹر کے تسلی دیے ہوئے کہا: "آپ فکرنہ کریں آج ورست وانت

نکال دوں گا کیوں کہ آپ کا صرف ایک ہی دانت ہاتی ہے۔'' ایک دوں گا کیوں کہ آپ کا صرف ایک ہی دانت ہاتی ہے۔''

(آئمه عامر و فيعل آباد)

اُستاد (شاگردے): 'متاؤ آنگریزوں نے جب برصغیر میں پہلا قدم رکھا تو پھرانہوں نے کیا کیا؟''

شاكرد إن جناب انبول في دوسرا قدم ركعا- " (احد عام، فيمل آباد) في



ایک دوست (دوسرے دوست سے):"آج میں نے ایک بہت بڑے آدمی کی جیب کائی ہے۔"

دوسرا دوست: دونتهیں کی نے پکرانہیں؟"

ببلا دوست: " جھے کوئی نہیں پکرسکتا کیون کہ میں درزی ہوں۔"

( الله ناز ، حرفه الماليدوم إنوال)

ایک دوست (دوسرے دوست سے): " بیجے آینا فون ممبر تفکھوا دو۔" دوسرا دوست: "ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، فون کر کے پوچھ لینا۔" میر

> اُستاد:''بتاوُ! امریکه کہاں ہے؟'' شاگرد:''جناب مجھے نہیں معلوم۔''

أستاد: "متم ڈیک پر کھڑے ہوجاؤ۔"

شاگرد ( کھڑے ہونے کے بعد): ''جناب! یہاں سے بھی نظر نہیر ( ا آرہا۔''

خریدار: ''کیا پیرگزا اونی ہے؟''

وكان والم في الله بالكل اوني بهد"

خريدار: "مراس پرليبل تو سوتی الانگا مواہے؟"

وُكان وار: "جناب يرتو جوبول كورهوك ويي محكم لي لكاني ب

پولیس انسیکٹر: ''تم کے میٹی کے میٹیر کا ہاتھ کیوں جلا دیا؟'' نوجوان: ''سرا ضاحب سے نوکری مانگئے گیا تو وہ بولے کہ پہلے ا میری مٹی گرم کرو، تو میں نے جاتا ہوا کوئلہ ان کے ہاتھ پررکھ دیا۔''

(مائره حنيف، بهاول پور)

اُستاد: ''بتاؤ وہ نہا رہے ہیں، میں نہا رہا ہوں، سب نہا رہے ہیں، ریکون سا زمانہ ہے۔''

شاگرد: "جناب! بيعيد كا زمانه ہے۔" (سحرفاطمه)

35) = 2015236



سفیان ایک ذبین پولیس افسرتفا۔ وہ دوران تفتیش ہر چیز کو گہرائی سے سوچتا تھا۔ بیشدید سردیوں کا موسم تھا۔ اس کی تعیناتی کوئد میں ہوئی تھی۔ سردیوں میں کوئٹ میں شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے۔ سفیان اسے کمرے میں کام میں مصروف تھا۔ اچا تک اے اطلاع کی کہ برف ہوتی پہاڑوں پر ایک مرد کی لاش پڑی ہے۔ سفیان نے فورا اپنے ماتحت کوساتھ لیا اور جائے واردات پر پہنے کیا۔سفیان نے دیکھا کہ کسی مرد کی لاش برف پر پڑی ہوئی ہے اور برف کے اوپر یاؤس کے نشانات کے ساتھ ساتھ دو لائیں متوازی چل رہی ہیں۔ سفیان نے یاوں اور لائوں کو بدخور و یکھا۔ کھ دن بعداس نے قائل کا سراغ لگا لیا۔



پیارے بچو! آپ بتاہے سفیان نے قاتل کو کیے تلاش کیا؟ ستبهين شائع مونے والے "كوج لكاسيخ" كاليح جواب" اربل" ہے۔

ستبر 2015ء کے کھوج لگاہیے میں قرعد اندازی کے ذریعے درج ذیل بنے انعام کے فق دار قرار پائے ہیں:

1- مافظ مهدية آصف، كوجرانواله 2- تسنيم عبدالجيد راج جنك

4- ارم اشرف، بمكر

3- سعد زواد، پیاور

5- عاشر على كمبوه، چول حمر



نکلی گرمیوں کی ایک سہانی شام تھی۔ آنگن میں بانگ بڑے مصد میں بیٹ بڑے مصد اس جان اور خالہ جان پردوسنوں کے جھرمٹ میں بیٹی حسب دستور تیری میری برائیاں کر رہی تھیں۔ سب کے منہ میں پان تھنے مستقد سی سروتا بھی مدھرتا نیں اُڑا رہا تھا۔

نارقی کے پیڑ کے پاس ہم محلے کے بچوں کو "عامل معمول" کا مناشا دکھا رہے ہتے۔ ہم "عامل" شے اور ہماری خالہ زاد بہن سیما "معمول"۔ ہم ابا جان کی کالی ایجکن پہنے ہوئے شے اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ ہم نے ڈنڈا سیما کے منہ کے سامنے لہرایا اور ، بولے۔ "کالی مائی کلکتے والی، تیرا وار نہ جائے خالی۔ چیو۔ چیو۔ چیو۔ "اور سیما جیوٹ موٹ بے ہوئی ہوکر پلٹک پر گر پڑی۔ ہم نے اس کے اوپر چاور ڈال دی اور بچوں سے بولے۔ "دیکھئے ساحبان!" کیا ہی کنڈل مار کے بیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ إب ہم صاحبان!" کیا ہی کنڈل مار کے بیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ إب ہم ساحبان!" کیا ہی کنڈل مار کے بیٹھا ہے جوڑا سانپ کا۔ إب ہم قدم آگے آ جا کیں دکھا کیل سے گر پہلے آپ سڑک چیوڑ کر چار قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کر دے۔ ٹھیک قدم آگے آ جا کیں۔ ایسا نہ ہو پولیس والا چالان کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اب بحد لوگ زور سے تالی بجائے۔

اور بچہ لوگ نے استے زور سے تالیاں بجائیں کہ ای جان چیخ کر بولیں۔ اے بیٹے! مجی تو چین سے بیٹا کر۔ توبہ ہے! سے سارا کمر سریا آٹھا رکھا ہے۔ موئی چھٹیاں کیا آتی ہیں، میری جان

کومصیبت آتی ہے۔ " یہ کہ کر ایک پڑوین کی طرف مڑیں اور بولیں۔ "بال تو سروری، میں کیا کہدرہی تھی؟ اردے ہاں! یاد آیا۔ اس موت ماسٹر رحمت علی کا ذکر تھا۔ بہن اس کی مثل تو وہ ہے کہ ایچر کے گھڑ تیتر، باہر باندھوں کہ بھیتر۔ او چھے آدی کو خدا پیسا دیتا ہے۔ تو دہ اتراتا پھرتا ہے۔ "

ای جان کی گاڑی نے پڑی بدلی تو ہم نے پھر کھیل شروع کر دیا۔ ''ہاں تو مہر بان! و کھیئے۔ ہم نے اس لڑکی پر جادو کیا ہے۔ اب اس کا دماغ آئینے کے مافک ہو گیا ہے۔ ہم اس سے جو بوچیس گا، یہ بالکل سے بچ بتا کیں گا۔''

یہ کہہ کرہم سیما سے بولے۔"اے لکڑی ..... آئی ایم سوری۔ اے لڑی! بتا او کون؟" سیما بولی۔"دمعمول۔"

ہم بولے۔ ''اور ہم کون؟'' بولی۔'' نامعقول۔'' ہم نے اس کے پیریس چنگی کی تو چیخ کر بولی۔''عامل، عامل۔'' ہم نے کہا۔''شاباش! اب بتا، جو پوچیس گا، بتا کیس گا؟'' وہ ناک بیس بولی۔''بتا کیس گا۔''

ہم بولے۔ "جو کھلائیں گا وہ کھائیں گا۔" بولی۔ "جوتے نہیں کھائیں گا، باقی سب پچھ کھائیں گا۔" ہم بولے۔" کھانے سے پہلے بیاتا کہ بیاڑکا کون ہے؟" بولی۔ "آئی ایم سوری۔ آپ نے اتی موٹی چادر اوڑھا دی ہے سکہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ باریک چادر اوڑھائے۔ پھر بتا کیں گا۔ "

سب بچ کھلکھلا کر بنس پڑے۔ ہم نے کھڑے ہو کر سر کھایا اور سوچنے گئے، بات کس طرح بنا کیں کہ ایک دم گربو بچ گئی اور سوچنے گئے، بات کس طرح بنا کیں کہ ایک دم گربو بچ گئی استعود کرے میں سے بھا گیا ہوا آیا خوف ہما کے مارے اس کا گرا حال تھا۔ آکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ ہے جھاگ نکل رہا تھا۔ آئے ہی چیخ مار کر پائٹ پر چڑھ گیا اور بولا جھاگ نکل رہا تھا۔ آئے ہی چیخ مار کر پائٹ پر چڑھ گیا اور بولا دوڑی دوڑی تھیں اور بولا کھا۔ آئے ہی جو تا مار کر پائٹ پر چڑھ گیا اور بولا دوڑی تا کیں اور بولیس۔ "ممرے لال! میری جان! ماں صدقے ، دوڑی آئیں اور بولیس۔ "ممرے لال! میری جان! ماں صدقے ، ماں قربان! بتا تو سبی کیا بوا؟"

مسعود میال آنگیس ادر منه دونون میاز کر بولے۔ اور منه محک محک محک میا

امی سر پیرو کے بولیں۔ '' کجے ہے انسی آفت بلاسے ڈرگیا ہے۔ اللہ کی امان، پیرول کا ساہی، دوست شاد، وشمن ناش اللہ کی کا بول بالا، بدی کا منہ کالا، بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ سیلین والقرآن انکیم .....

خالہ جان بولیں۔"اے آیا، ہوش کے ناخن لو۔ یاسین تو مرتبے وقت پڑھتے ہیں۔" مسعود کی تھکھی بندھی ہوئی تھی۔ جب لاکہ لوچھنے پر بھی اس نے ہجھ نہ بتایا تو ہم نے لیک کر دو چپت رسید کیے۔ آپ منہ بسور کر بولے۔" فارتے کا ہے کو ہو؟ کہہ تو رسید کیے۔ آپ منہ بسور کر بولے۔" فارتے کا ہے کو ہو؟ کہہ تو رہے ہیں کہ اندر کمرے میں سانی ہے، کری کے نیچے۔"

سانب کا نام س کر تمام عورتوں کو سانب سونکھ گیا اور ہم بھی بغلیں جھانکنے کے مگر مگر کھر ذرا ہمت کی اور گلا صاف کر کے بولے نے۔ مگر ہمر کیوں گئے تھے؟"

مسعود صاحب ہوئے۔ "ہم الماری میں سے سکت نکال رہے نے۔" ہم الماری میں سے سکت نکال رہے ہے۔" ہے کہد کر آپ نے سر کھجایا اور جلدی سے ہوئے۔ بشکٹ تھوڑی نکال رہے تھے، ہم تھ۔... ہم تو .... کیا نام اس کا ..... " بسکٹوں کا نام سنا تو امی سانپ کو تو گئیں بھول اور چیخ کر بولیں۔ "گھر میں کوئی چیز آ جائے تو جب تک اسے کھائی کرختم نہ کر دیں یہ بچ تب کک مانے تھوڑی ہیں۔ تو بہ ہے! ایسے بی بھی میں نے ....."

خالہ جان بات کاٹ کر بولیں۔''اسے آیا، بسکٹوں کو چھوڑو۔ سانپ کی فکر کرو۔'' سانپ کی فکر کرو۔''

ای گیراکر بولیں۔"ارے ہاں! جاتو سعید، بیشک میں سے ابا

جان کو بلا لا ۔ کہنا محلے کے آٹھ دی آدمیوں کو بھی ساتھ لینے آئیں۔"
اور ہم جابی رہے سے کہ ابا جان موٹا سا ڈفڈا لے کر اندر آ

گئے۔ کسی نیچے نے آئیس پہلے ہی سے خبر کر دی تھی۔ پیچا جان اور ان کے پیچے ای اور خالہ جان اور ان کے پیچے ای اور خالہ جان اور ان کے پیچے ہی مرح نیس الماری کے پیچے ہی کرے میں داخل ہوئے دوائیس طرف کونے میں الماری کے پیچے ہی اور اس کے پاس ہی ایک کری رکھی تھی۔ برآ مدے میں سے ہلکی ایشی افران کے پیش اور اس دھندلی روشی میں ہم نے دیکھا کہ ہلکی ایشی افران کے بیا سا کالا ساہ ناگ کنڈ کی مارے ہیشا ہے۔ کسی خش آنے کو تھا کہ ابا جان نے آسے بڑھ کر کرے کی بی جلا کی سے ہلکی ایشی مارے ہیشا ہے۔ کہنے سادا کم اورشی سے جگم گا اُٹھا۔ ای جان نے آسے بڑھ کر کرے کی بی جلا دیا۔ دیکھا کہ انتظاری امان مرا روشی سے جگم گا اُٹھا۔ ای جان نے آسے بڑھ میں پیٹ کر اوپر دیا۔ ''الشدرکی امان۔ بیروں کا سابے۔'' ابا جان لاٹھی میں لیبٹ کر اوپر آئیا ہی مارے چلا آبا جیے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں انتھا اس طرح چلا آبا جیے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں گئر لیا تھور ہولے۔ ''لاحل ولا تو قد بیتو ازار بند ہے۔ ابا ہان نے اسے ہاتھ میں گئر ایک ساتھ اس طرح چلا آبا جیے دی ہو۔ ابا جان نے اسے ہاتھ میں گئر ایک انتھار ہولے۔''لاحل ولا تو قد بیتو ازار بند ہے۔ ابا ہان نے اسے ہاتھ میں گئر ایک انتھار ہولے۔''لاحل ولا تو قد بیتو ازار بند ہے۔''ا

اب قوات قیقے پڑے کہ گان پڑی آواز نہ آئی۔ مسعود میاں جین کر بولے۔ "ہم نے دیکھا تھا تو ہرانی تھا۔ اب اس نے بھیس بدل لیا ہے۔" اس ہڑ بونگ بیس رات کانی گزرگئ تھی۔ محلے کی عورتیں ایک ایک کر کے چلی گئیں اور ہم سب اپنی اپنی چاریائیوں پر لیٹ گئے۔ ای نے زور کی جمائی کی اور بولیں۔ چاریائیوں پر لیٹ گئے۔ ای نے زور کی جمائی کی اور بولیں۔ "سعید میاں، تمبارے سرہانے تپائی پر میں نے پائی کا جگ اور گلاس رکھ دیا ہے۔ رات کو بیاس کے تو جھے مت اُٹھانا۔ ماشاء اللہ گلاس رکھ دیا ہے۔ رات کو بیاس کے تو جھے مت اُٹھانا۔ ماشاء اللہ کے ہو گئے ہو، اُبھی تک ڈرتے ہو؟"

سیما کھوں کو کے ہلی تو ہمیں بہت غصر آیا۔ بولیے: "امی، میں ڈرتا تھوڑی ہوں۔ میں تو بیسوچنا ہوں کہ آپ کو بھی پیاس گئی ہوگی۔ جائے! آج سے میں آپ کوئیں اُٹھادُں گا۔" ابا جان بولے۔"میرا بیٹا بڑا بہادر ہے۔"

" اور کیا...." ہم سینہ پھلا کر پولے۔ "بوا ہو کر میں تھانیدار بنوں گا اودسب سے پہلے سیما کوحوالات میں بند کروں گا۔" سیما نے جادر تان کی اور بولی۔" تھانیدار نہیں تو جعدار تو

مرور بنو سے۔ "بیرکہ کر اللی اور آہستہ سے بولی۔" بھنگیوں کے۔" مرور بنو سے۔" بیرکہ کر اللی اور آہستہ سے بولی۔" بھنگیوں کے۔" ہم بھنا کر ایک دم اُٹھ کر بیٹے سے اور تورخ کر بولے۔

"د يكفية اى جان! است مجها ليجة ورند"

ابا جان نے کہا۔ ''بس اب پانی بت کی چوتھی اٹرائی شروع ہو جائے گی۔ چلو سیما، تم شال کی طرف منہ کرو اور سعید میاں، تم جنوب کی طرف۔ اب کوئی بولا تو اس کی خیرنہیں۔ شب پخیرا''

ہم نے جواب دیا۔ ''شب بخیرا'' اور آہتہ آہتہ نیندگی آغوش میں چلے گئے۔ اور ۔۔۔۔۔ آوی رات کوسو جے کہے۔ اور ۔۔۔۔۔ آوی رات کوسو جے کہے۔ اور ۔۔۔۔ آوی رات کوسو جے کہے۔ اور جانگل چت کیے ہوئے جے چندا الآوں کی صاف اور چکیلی روشی میں، نیندگی مائی، ادھ الحلی آکھوں ہے ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی کالی سیاہ، موثی کی الی کی، چکیلی کی چیز ہمارے سینے پر ریک رہی ہے۔ پہلے تو سوچا کہ ایوں ہی پڑے رہیں، لیکن وہ چیز، وہ کائی سیاہ اور چکیلی کی چیز وقرے دھرے کردن کی طرف آ رہی تھی۔ ہم نے ذور ہے نعوہ ارا مرآواز طبق ہی جی ایک کررہ گئی۔ آخر بردی مشکل ہے ہمت کی اور ایک وم اس کائی سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں ہے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں ہے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں ہے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ، چکیلی اور ہوؤی می چیز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور سے سیاہ کو لیا گئیں۔ ''

ہمارے پاس ہی ای جان اور خالہ جان کے پائلہ شے اور پچھ اڑکوں کو بچی ہماری بہادری کا بید تھے معلوم ہو گیا اور کی م دُور ابا جان ہورہے تھے۔ بنیوں گھراکرا تھ بیٹے۔ ای تے جمیں سینے ہم شرم سے سر جھکائے جھکائے پھرے۔ ہم جھ جھ کا ج

> ابا جان نے ڈانٹ کر پوچھا۔"بولٹا کیوں مہیں؟ آخر ہوا کیا؟ اور بہ سیما کی چٹیا کیوں پکڑ رکھی ہے؟ اسے تو چھوڑ۔" سب لوگ پریشان تنظ محرسیما منہ میں دوہٹا کھونے بنمی روکئے کی کوشش محرسیما منہ میں دوہٹا کھونے بنمی روکئے کی کوشش محررہی تھی۔

> "آخر بيه معامله كيا ہے؟" ايا خان جھلا كر بولے د "اس كے ہاتھ بيس سيما كى چئيا كيسے آئى؟ اور آئى تو اس نے شور كيوں مجايا؟ اور شور مجايا تو اب خاموش كيوں نہيں ہوتا؟"

سیما ابولی۔ "خالوجان، میں بتاؤں؟ کمریہلے بھائی جان کے ہاتھ سے میری چنیا چھڑوا دیجئے۔ سخت درد ہورہا ہے۔ "
ابا جان نے ہماری مضیال کھول کر اس کی چنیا چھڑا دی۔ ہم ابھی تک ہنگھیں بھاڑے، منہ کھولے، ٹائلیں کھیلائے اور ہاتھ افرائ کا اس کی جنالے اور ہاتھ افرائے اور ہاتھ سے۔ شھے۔

سیما بولی۔ ''بات یہ ہوئی خالوجان کہ جھے گل پیاس۔ ہیں پائی
پینے کے لیے بھائی جان کے سربانے آئی، گلاس میں پائی بحرا اور
ان کی چار پائی پر بیٹے کر پینے گلی۔ انفاق سے میری چنیا ان کے سینے
پر بڑا گئی۔ بیسیجے کہ سانب ہے اور لگے کرنے گھک گھک گھک۔ ''
ایا جان ہننے گئے۔

المراب ا





ذربعہ سرکاری ادارے عض پرائمری تک تعلیم میوسیل کمیٹیوں کے اسكول مبيا كرتے في اور غدل اور بائى اسكول كى تعليم ضلعى انتظاميه كے تحت جلنے والے اسكولوں ميں حاصل كى جاتى تھى۔

میں نے یا نچویں جماعت تک تعلیم محلے کے پرائری اسکول میں حاصل کی۔ تعلیم کاسلیس ملک کے طول وعرض میں ایک ساتھا اور ابتدائی جماعتول می أردو، دينيات، حساب، جغرافيد اور تاريخ يرهائي جاتي تحي

مجمع برهائي كاشوق تقاليكن نه جائة كيول ميرا ذبن اتنا اجما نہ تھا۔ باتی مضامین تو جیسے تیے ہورے تھے، حساب میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ تقریباً دوزانہ حساب کے پیریڈ میں میری شامت آئی رہتی اور میں چھٹی کے بعد سوال نہ آئے پر ایکفوں میں آنسو

برائمری یاس کرنے کے بعد چھٹی جماعت کے لیے ہائی اسکول میں وافلہ لیا تو حساب کے ساتھ ایک اور مرحلہ در پیش ہوا۔ اب ہاتی مضامین کے ساتھ اگریزی بھی شامل ہوگئے۔ ب \_ میرے لیے نیزهی کھیر ثابت موئی اور تقریباً جھ ماہ گزرنے کے بعد

یا کتان بنے کے پندرہ ہیں سال بعد تک ملک میں تعلیم کا مجمی میں اگریزی کے حروف ایجد(A,B,C,D) ذہن تھین نہ کر سكارتا بم سال كے حتم مونے اور امتحانوں تك ميں بنے ندصرف بورے حروف ایجد ذہن تشین کر لیے بلکہ دنوں ،مہینوں اور موسموں ے نام بھی یاد کر لیے اور میں چھٹی جماعت یاس کر کے ساتویں

میں فوش تھا کہ میں نے انگریزی پر"عبور" حاصل کر لیا ہے لیکن نئی جماعت میں ایک اور مسئلہ، ایک علین تر مسئلہ، انگریزی کی مرامر كا، سامنے آن كفرا ہوا۔ اب ہمیں انكریزی كی كتاب برخ کے ساتھ قعل (verb) صفت (adjective) اور زمانوں (tenses) کی پیچان کرائی جائے گی کین اس میں میرے لیے سب سے مشکل کام زمانہ ماضی (Past Tense) کے لیے قال (verb) کی دوسری اور تیسری فارم ذہن تھین کرنے کا تھا۔

اسكول كے بعد كھرير، ہوم ورك ير كلنے والا تقريباً آوھا وقت verb کی دوسری اور تیسری فارم رئے پرخرچ ہوجاتا اور دہرانے یر، پھر بیہ اوھر اُدھر پھیل جاتے اور میں بے بی اور لاجارگی کی تصویر بن كرره جاتا-نتجاً ميرا آدها خون حساب كے پيريد ميں خشك مو جاتا اور باقی کا نصف انگریزی کے پیریڈ میں۔ جوں بی انگریزی

0

ے ماسر معاحب کلاس میں آتے ہیں حفظ کی ہوئی تمام دعاؤں کا ورد کرنے لگتا لیکن تا بکہ۔

ایک روز وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ماسٹر صاحب نے آتے ہی verb کی دوسری اور تبیسری فارم پوچھنا شروع کر دی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بیام بائیں طرف سے شروع کیا اور میراڈیک سب ہے آخر میں وائیں طرف آتا تھا۔ یوں مجھے کچھ یادکرنے کا موقع مل میا۔

ماسٹر صاحب نے ایک اور مہریائی یہ بھی فرمائی کہ verb کے چناؤ لڑکوں پر چھوڑ دیا لیکن شرط بہتی کہ ہرلڑکا ایک نے verb کی دوسری تیسری فارم بتائے گا، پہلے ہے بتائے ہوئے کی نہیں کی دوسری تیسری فارم بتائے گا، پہلے ہے بتائے ہوئے کی نہیں پہلے تو میں آخری ڈیسک پر بیٹھنے کی خوشی منا رہا تھا لیکری اب مجھے اس کے نقصان کا بھی اندازہ ہوا کہ مجھے جینے verbs کی دوسری تیسری فارمز آتی تھیں وہ سب بھے ہے پہلے بیٹھے لڑے کی بتاتے جا رہے تھے۔ یااللہ میرا کیا ہوگا؟

اب میں پیریڈخم ہونے کی دعائیں بھرنے لگالیکن بیرخم ہونے کو نہ آرہا تھا اور میری باری قریب آرین تھی گامیرے لینے چھوٹے گئے۔

میرے ڈیک سے پہلے ڈیک پر بیٹھے افضل اور ندیم کی باری آئی تو مجھے لگا کہ میرا دل سے سے باہر آ ہا۔ ہرگا ہے ہیں ای وقت میرے ذبن میں ایک ترکیب آئی۔ بین کلاس کا آخر کی الوگا تھا اور میرے ساتھ صفدر بیٹھا تھا جو مجھ سے بی زیاد بنالائی تھا۔ میں نے بغیر سوپے سمجھے اس کے گان میں برگوشی کی۔ باری آنے پر وہ اعتباد سے اٹھا اور اس کے گان میں برگوشی کی۔ باری آنے کے پر وہ اعتباد سے اٹھا اور اس کے گان میں برگوشی کی۔ باری آنے کے میں نظریں نیجی کے اپنی چال پر آترا رہا تھا۔ بنسی اور ہونک کا Goodest میں نظریں نیجی کے اپنی چال پر آترا رہا تھا۔ بنسی اور ہونک کا Good, Better, Bess کہ کرکلاس پر یوں نظر دوڑائی جسے کوئی معرکہ سرکرلیا ہو۔

کلاس میں خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب آبستہ آبستہ فقدم فقدم اُٹھاتے ہمارے ڈیسک تک آئے۔ انہوں نے دو ڈنٹرے صفدر کو لگانے کے بعد مجھے ڈنٹرے کھانے کے لیے ہاتھ آگے کرنے کو

کہا۔ وُنڈ کے جھے بھی پڑے کیوں کہ میں نے بھی verb کی دوسری آلیسری فارم بتانے کی بجائے a djective کی دوسری آلیسری فارم بتانے کی بجائے superlative فارم بتائی تھی۔ یعنی سوال کندم جواب جو۔ بٹائی تو ہوئی تھی۔

.....☆.....

پنجابی کی ایک مثل کا اُردو میں ترجمہ پچھ یوں ہے کہ شوق یا مشغلے کے لیے اس برآنے والا خرچہ ہے معنی ہے۔ یعنی آپ کے دل میں کہتی ہیز کی خواہش یا شوق آپ کی جیب سے مطابقت رکھے، یہ ضروری نہیں۔

ایا ہی گجھ معاملہ میرے ساتھ بچپن میں ہوا۔ میراتعلق ایک غریب گرانے سے تھا۔ جہاں دو وقت کی روٹی بشکل ہوتی تھی لیکن بھے شوق ہوا تو فوٹو گرافی جیسے مبئلے مشغلے کا۔ اس شوق میں میرے بھلے کے دو دوست اور میرے بھم جماعت ارشد اور حامہ بھی شامل تھے نے فوٹو گرافی کے لیے پہلی ضرورت ایک کیمرے کی تھی شامل تھے نے فوٹو گرافی کے لیے پہلی ضرورت ایک کیمرے کی تھی اور ان وقتوں میں سب سے ستا کیمرہ بچپاس روپے میں آتا تھا جو اور ان وقتوں میں سب سے ستا کیمرہ بچپاس روپے میں آتا تھا جو آئی ہوی رقم افراد روپے کے برابر تھا اور چوں کہ اتن بوی رقم الیے شوق کو بینے میں دبائے کسی مجرے کیا انتظار کرنے لگا۔

اوپائیر بہ گھڑہ ہوگیا۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنے ایک عزیز کے گھر گیا تو بچھے ایک فرید نما چوکور کیمرہ کوڈک نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنے شوق کا اظہار کر دیا۔ میرے عزیز نے کمال مہربانی سے مجھے وہ کیمرہ کچھ عربے کے لیے دے دیا اور یوں مجھے اپنا دیرینہ شوق یورا کرنے کا موقع مل گیا۔

والین گفر پہنے کر میں نے وہ کیمرہ اپنے دونوں دوستوں کو دکھایا تو وہ بھی خوش ہوئے اور ہم نے پہلی فرصت میں اسے استعال کرنے کا ارادہ کرلیا لیکن اس کو استعال کرنے کے لیے اس میں فلم لوڈ (load) کرانی تھی جس کی قیمت غالبًا تین روپے تھی۔ ہم مینوں دوستوں نے جھوٹے سے بہانوں سے اپنے اپنے گھروں سے بید تم اکھی کی اور فوٹو گرافر کی دُکان سے کیمرہ لوڈ کرا کیا۔ کیمرہ لوڈ کرانے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمییں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمین بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر نے جمیں بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر کے جمیان بتایا کہ فلم میں سولہ کیمرہ لوڈ کرنے کے بعد فوٹو گرافر کیاں کیمرہ کوٹو کرنے کیا کیا۔

تضورین تھیں اور جب بی تعداد بوری ہو جائے تو ہم بیالم اس کے باس کے دھوکر تصویرین نکال سکے۔

اتفاق سے اگلا دن اسکول سے چھٹی، کینی اتوار کا تھا اور ہم نے وہ رات بہت بے چینی سے کافی کہ کب صبح ہو اور ہم اپنے شوق کی جمیل کریں۔

اگلی میح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم تینوں دوست لوڈ ڈ کیمرہ کندھے سے لئکائے، محلے کے جنوب میں کھیتوں کی طرف نکل محئے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور فضا میں جبس تھالیکن ہمارے شوق نے اس موسم کو بھی ہمارے لیے خوش کوار بنا دیا تھا۔

کھیتوں کے نیچاں نے ایک بڑا سا جو ہڑ تھا جس میں چھوٹے بڑے۔ ہمیں یہ جو ہڑ بڑا رومانک لگا اور ہم نے اس کے کنارے کھڑے ہڑ کر فوٹھ گرائی کی ابتدا کرنے کی فائی۔ سب سے پہلے میں جو ہڑ کے کنارے بیٹھا اور مخالف ست فائی۔ سب سے پہلے میں جو ہڑ کے کنارے بیٹھا اور مخالف ست والے کنارے سے ارشد نے میری تھور آتاری۔ اس کے بعد حامہ کی باری تھی لیکن جب اوشد کی باری آئی تو وہ کنار لے پر اڑ کھڑا گیا اور جو ہڑ میں جا گرا۔ اسے مشکلوں سے باہر نکالا کیوں کہ وہاں کائی کھیلی تھی اور وہ بلد بارجو ہڑ میں بھسل جاتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کنارے تک آیا۔ اس کا پائیامہ کیچڑ میں لیت بہ و چکا تھا لیکن کنارے تک آیا۔ اس کا پائیامہ کیچڑ میں لیت بہ و چکا تھا لیکن وہ فوٹو کیچوا نے بر مصر تھا۔ میں نے اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ ایک اور زاویے (اینگل) سے اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ قصور میں کھینے کے لیے ہم آگے بڑھے۔ اس کی تصویر کی اور باتی تیرہ قصور میں کھینے کے لیے ہم آگے بڑھے۔

کے فاصلے پر سرک تھی۔ وہاں ہمیں بھیر بریوں کا ریور طا۔
ہم نے چرواہ کو بچے دیر کے لیے ابنا ریور روکنے کے لیے کہا تو وہ
اس شرط پر راضی ہوا کہ ریور کے ساتھ اس کی تقویر بھی لی جائے۔
ہم نے اس کی کی شرط مانتے ہوئے تین چار تقویریں اُتاریں اور
باتی می آٹھ تو تقویریں اُتارت کے لیے بچے فاصلے پر ایک آموں
باتی می آٹھ تو تقویریں اُتارت کے لیے بچے فاصلے پر ایک آموں
کے بارغ کی طرف حیل

اموں کے باغ میں پیچ کر ہم نے باغ کے رکھوالے سے اجازت مانکی تو ہوں اسے اندیشے کے تحت کہ کہیں ہم قوتو کرائی کے اجازت مانکی تو ہوں اندیشے کے تحت کہ کہیں ہم قوتو کرائی کے بہانے اس کو آم نہ جرانے بہانے آم نہ توڑیں، پس ویٹی کرنے گئے۔ اس کو آم نہ جرانے

کی یقین دہانی کرانے میں کافی منت ساجت کرنی پڑی۔ آخر وہ راضی ہوا تو ہم نے مختلف آم کے درختوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جوء سات تھو ہوں اتار ڈالیں۔

آموں کے باغ کے باہر آئے تو ہمارے کیمرے میں ابھی تنین چار تصویریں باتی تھیں لیکن ہمیں گھروں سے نکلے ہوئے دو تنین کھنے گزر چکے بنے اور ہمیں بھوک کے ساتھ ساتھ گھروالوں کی تنین کھنے گزر چکے بنے اور ہمیں بھوک کے ساتھ ساتھ گھروالوں کی قاربی تھی۔ قاربی تھی۔

سوہم نے واپسی کی ٹھائی اور باقی کی تین چارتصوریں سرک پرآنے جانے والے لوگوں کی تھینج کرفلم پوری کر بی اس سے بعد سطے یہ پایا کہ کیمرہ حامد کے پاس رہے گا اور وہ اسکنے دن بائیسکل برفوٹو گرافر کی دُکان برفلم وھونے کے لیے دے آئے گا۔

وہ رات ہماری مزید بے چینی میں گزری کیوں کہ ہم اپی تصویریں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوئے جاتے تھے۔

اکلی منبع دروازے پردستک ہوئی۔ باہر آیا تو حامد مندلاکائے ملا۔
"کی ابت ہے؟" میں نے بوجھا۔

"بیدریکھو۔ ہمیں فلم ہی فلط دی تی ہے۔" اور اس نے کرتے کی سائیڈ پاکٹ سے چھم سچھا ہوئی فلم نکال کر مجھے دکھائی۔ وہ ہم بیوں سے بے مبرا ٹکلا اور" دھلائی" کے پیبے بچانے کے لیے اس نے اسے نلکے (بینڈ بہیں) پر دھوڈالا تھا۔ ہے ہے ہے

سوف (Aniseed): ایک تم کا دوای پرداه جس کی او توائی 2 ہے 4 دوای پرداه جس کی او توائی 2 ہے 4 دولین کی او توائی 4 ہے 4 دولین کی ہوتی ہے۔ ہے موشوں میں ہے موسوں میں ہے جوانا ہوتے ہیں۔ پھول مرکب فتم سے جھانا کی خوشوں میں مودار ہوتے ہیں۔ پھولوں کی درد اور پھوریوں کے جوانا کا رنگ درد اور پھوریوں کے جوانا کی دولیا کی درد اور پھوریوں کے دولیا کی دولیا کی درد اور پھوریوں کے دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی درد اور پھوریوں کے دولیا کی دولیا کی

سرے اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ جنوبی بورپ کی پیدادار ہے لیکن اب انگلتان اور بوریشیا کے معتدل خطون میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ کاشت شدہ بووے کا بھل خوش بو دار اور اس کا ذاکفہ خوش کو ار اور اس کا ذاکفہ خوش کو ار ہوتا ہے۔ اس کا عرق باضعے کے لیے مفید ہے۔ نرم نرم کولیلیں کھائی جاتی جی اور پھل (سونف) کھانوں کوخوش ذاکفہ بنانے کولیلیں کھائی جاتی جی اور پھل (سونف) کھانوں کوخوش ذاکفہ بنانے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اس بودے کی ایک قتم (Ferula) کے فطے کی پیداوار ہے جہان اس کے فطے کی پیداوار ہے جہان اس کے شام میں لائی جاتی ہے۔



چوبدری سریاب، کوته سروار بور کا ایک برا سردار اور زمین دار تھا۔ شادی ہوئی تو برے عرصے بعد اللہ نے اندھرے کفر کا چراغ، ایک بینا عطا کیا۔ وہ واجبی ی شکل وصورت کا تھا تو اکلوتا ہی اور وہ بھی اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملا تھا۔ بھی سردار جی کی بیکم منزہ پیدل چل کر بری امام کے مزار پر جادریں چڑھا کر آئی تو بھی سردار جی خود جا کرموبره شریف پر نیازی بانث کرآتے۔ بیمام رسوم ان کے گاؤں میں سل درسل چلتی آ ربی تھیں۔فرزند کی پیدائش سے بعد ان چیزول بران کا فیقین اور مھی پختہ جھ کیا۔ بہرحال اس کی پیدائش يرمسلسل جاليس ون گاؤل ميں شام كے وقت بناشے بائے جاتے اور سولوگوں کو کھانا کھلا یہ جاتا۔ بیچے کا نام جمیر سریاب رکھا گیا۔ بیہ ذرا سا کھانستا بھی تو ڈاکٹروں کی فوج ظفر موج چلی آئی۔ ہر حتم کی آسائش دے رکھی تھی۔ بتیس دانٹوں میں سے نکلی ہوئی ہرخواہش بوری کر دی جاتی۔ ان حالات میں دہتے ہوئے موصوف کا بکر جاتا روزِ روش کی طرح عمال تھا۔ چھ سال کی عمر میں اسکول وافل کروایا سمیا۔عمدہ مشم کی بونی فارم بنوائی منی۔ پہلے دان نہایت تھا تھ باٹھ سے ساتھ کش پیش کرتی کار میں بیٹھ کر اسکول پہنچے تو تمام ہے جیرت و ( ) حسرت کے سمندر میں غوطے کھانے ملکے۔ ان کے لیے آئیش کری متكوائي محى -سارا دن جناب كرى بركردن اكرائ بينهر مادا دن جناب كرى بركردن اكرائ بينهر معادان

کہ باقی سب بیجے زمین پر بیجے میلے ٹاٹ پر بیٹے تھے۔ امیر باپ
کی اوالد تھا البغا اساتذہ نے اس کی برتیزیوں اور گتا خیوں کو
نظرانداز کرنے میں بی ھافیت جائی۔ اگر کوئی استاد گھر کا کام نہ کر
کے لانے پر ڈائٹا بھی تو اس کوسبق سکھانے کے لیے توکری سے ہٹوا
ویا جاتا یا پھراس کا تبادلہ الی جگہ کروا دیا جاتا کہ وہ عمر پھڑ یاد رکھتا۔
ان حالات میں رہے ہوئے حمیر کا آٹھویں کے بعد بی پڑھائی سے
ول ابھات ہو گیا، لبغا اس نے ضد شروع کر وی گہ اس نے اسکول
نہیں جانا۔ بہت منت ساجت ادر لاڈ بیار کر کے اسے شہر کے بورے
معتول میں واضلے کے لیے رضامند کیا اور وہ بھی اس شرط پر کہ
معتول جیب خرج کے ساتھ ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے
معتول جیب خرج کے ساتھ ساتھ نیا موبائل فون اور گاڑی بھی لے
کر دی جائے گی۔ مرتا کیا شہرتا کے مصدات، باپ کو اپنے لاڈ لے
کر خواہش پوری کی در مرتا کیا شہرتا کے مصدات، باپ کو اپنے لاڈ لے
بدواہش پوری کی رقی پڑی۔ خریب کے ایک ہوشل میں رہائش کا

سفارش اور ڈھیر سارے پیسے لے کر حمیر اور چوہدری صاحب شہر کے اسکول بہنچ تو اسے فورا داخلہ مل کیا۔ گاؤں میں تو پھر کھر والوں کا خوف تفا مرشر آ کرتو اس کو کھلی چھٹی مل گئی تھی، لہذا مہینے میں والوں کا خوف تفا مرشر آ کرتو اس کو کھلی چھٹی مل گئی تھی، لہذا مہینے میں مسکول کا زُرخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی ویسے اسکول کا زُرخ کرتا۔ ستم بالائے ستم دوست بھی ویسے ای نئے ملے جیسا کہ وہ خود تفا۔ خوشالد کر کر کے اس سے بیسے بنورتے ہی جی بورتے

اور مفت میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے سیریں کرتے پھرتے۔ اس طرح پڑھتے ہوئے فیل ہو جانا پھھ بجب نہ تھا۔ دوست تو اس کے فیل ہو جانا پھھ بجب نہ تھا۔ دوست تو اس کے مرجوہ وف جو سیلی لے کر گھر داری آ کے میں ہونے سے بال بال بح مرجوہ وف جو سیلی لے کر گھر داری آ کے۔ باب نے بھھ کہنا جابا مگر ماں سیسمہ بلائی دیواز بن گئی تھوڑی سی ہے عزتی کے بعد اس کو "چھٹی" مل گئی۔ فیل ہونے سے اس کا دل ثوث کیا تھا۔ اس لیے اس نے آگے پڑھے سے صاف انکاد کر دیا۔ والدین کو تھی اس کی حالیت زار کا اندازہ ہو گیا تھا، ابذا مزید اصراد کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔

چند سال تو میر میاں نے خوب مزے سے گزارے مر پھر ایک دن تو قیامت اوٹ پڑی۔ بڑے مزے سے زم کرم لحاف میں بیٹھ ڈرائی فروٹ کے مزرے لے رہے منے کداجا تک فون کی مفنی بجی اور اس کے موڈ کا ستیاناس کر گئی۔ امال ابا تو کسی کام سے شہر مستع الله على الله في ملازم كو آواز دى مركوني جواب نه ملا فنى دوباره بى نوغص مى بربرات بوئ ويد و أها اور ريسيوركان ير لگايا۔ دوسرى طرف كوئى خاتون كہدرى تعيس كداس كے والدين كا شہرے والیس برا یسیدنٹ ہو گیا ہے اور وہ موقع پر ہی جال جن ہو مجئے ہیں۔ بیخبر سنتے ہی اس کی ول خراش مجنئ بلند ہوئی اور وہ وہیں ڈے اللے المام او کر جاکر بھاکے بھاکے اس کے کرے ہیں ينيخ تو بيه منظر و مي كر تعبرا محت اور اس كو موش مين لان كى تدبيرين كرنے كے كه ايسے ميں ايك نوكر كى نظر فيلى فون ير يردى۔ اس نے ریسیوراُ ٹھا کر کریڈل پر رکھا ہی فقا کہ دوبارہ تھنٹی نج اُٹھی۔فون سننے یر بها چلا که دونوں لاشیں اسپتال منتقل کر دی منی ہیں۔ توکر جا کر بھی بین کر رنجیدہ ہو مجعے۔ اس کے چھا کوفون ملایا عمیا اور انہیں تمام صورت حال سے آگاہ کیا عمیار

اس کے چھا فورا استال پنچادران کی لائٹیں کھرلائی کئیں۔ حمیر
کا روروکر یُرا حال ہورہا تھا۔ جنازے میں موجود ہرآ کھائیک بارتھی۔
جب تک مہمان گھر میں موجود ہے تھے تو سب ٹھیک رہا گر کچھ دنوں بعد
اس کے چھا اور چی نے اپنے چہوں سے جھوٹی ہدددی کا نقاب اُتار
پھینکا اور اس کے لیے روایتی چھا، چی فارت ہو ہے۔

میرکو مکری ظرح ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر اس نے زبان رکھوئی تو
اس کی خیرنہیں۔ دہ کون سا اتنا بجھ دار تھا کہ ان کو منہ تو ڑجوایہ ویے
پاتا، للبذا وہ فورا ڈرگیا۔ اس نے اپنے تھوڑے سے کپڑے اُٹھائے اور
اپنا آئی فون اُٹھایا جو کہ اسے اٹھارہویں سال گرہ پر تحفقاً ملا تھا۔ اس
نے یہ کام نہایت احتیاط سے کیا کیوں کہ اگر اس کے جہا کو یہ بتا جل

جاتا تواس کواپنے موبائل سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے۔

یہ تمام سامان ایک گفر کی بیں باہدھ کر وہ باہر نکل پڑا۔ اس
نے اپنے دوستوں کو تمام صورت حال سے فون پر آگاہ کیا مگر کوئی
بھی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ وہ خوشامدی مرغے جو سارا سارا
وان اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہے اور جن کی دوئی پر اے فخر
تھا، آج وہی ووست اس کے لیے انجان بن گئے ہے۔ وہ بہت
افردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھر اپنے سکے پچا
افردہ اور رنجیدہ تھا۔ ماں باپ کی اچا تک موت، پھر اپنے سکے پچا
کے گھر سے دھتگارے جانا اور پھر دوستوں کی بے وفائی .... سب

وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آ کے بڑھتا، وہ تو انیس بیس سال کا نوجوان تھا اور وہ بھی ہٹا کٹا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ وہ صبح کا بھوکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے موبائل کو توڑ ڈالے جو اس کے بچھ کام نہ آیا تھا مگر اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے پاس تھا بھی کیا؟ اس نے اپنی جیبیں کھنگالی ان میں سے بچاس روپے برآمد ہوئے۔ اس وقت اسے وہ بچاس روپے بھی غنیمت معلوم ہو رہ حقے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ کہ بی ویر بعد وہ ایک ڈھا ب یہ کھڑا تھا۔ اس نے دوروشوں اور کہ بی ویر بعد وہ ایک ڈھا بے یہ کھڑا تھا۔ اس نے دوروشوں اور کہ بیٹ بیٹ دال کا آرڈر دیا۔ چند بی منٹول بعد کھانا آ گیا۔

کہاں وہ فائیواسٹار ہوٹلوں کا کھانا اور کہاں وہ پتلی مرچیلی وال کی رہے ہوں اسٹار ہوٹلوں کا کھانا اور کہاں وہ پتلی مرچیلی وال کی رکرے ہے ہزار اورجہ اچھی لگ رہی تقی۔ کھانا کھا کر وہ ڈھا ہے ہے باہر آ گیا اور قریب ہی ہے ایک فٹ ہاتھ پر لیٹ گیا جہاں چند ہے گھر لوگ زمانے کی ختیوں سے بے پرواہ، نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بھی ایک خاور بچھا کرادھر لیٹ گیا۔

حمیر کے ذہن میں خیالوں کا ایک بھیم برپا تھا۔ اس کو وہ وفت بری طرح یاد آ رہا تھا جب وہ پانچ بائچ لاکھ کے چنیوٹی پائک پر لیٹنا تھا اور اب وہ سیمنٹ کے فٹ پاتھ پر پڑا تھا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ مج کے وقت جب لیں کے قریب سے ایک لئی کرتی کارگزاری تو اس کی آگھ کھل گئے۔ اس کو بھی اپنا وقت بایک کی اپنا خان کارگزاری تو اس کی آگھ کھل گئے۔ اس کو بھی اپنا وقت باید اس کو بھی اپنا میں اور تا کی ایک کروا تا کی کروا تا کروا تا کی کروا تا کیا کروا تا کی کروا تا کروا تا کروا تا کی کروا تا کرو

ا ایمی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ است سورج کی روشی میں چکتا ا مینار نظر آیا۔ وہ چلنا ہوا مسجد تک آیا اور جونت اُتار کر وضو خانہ تک میا اور اجھے طریقے سے وضو کر کے نماز اوا کرنے لگا۔ نماز کے

ورران حمیر سریاب خوب گرگرایا اور الله کے حضور اس نے روروگر معافی مائی۔ نماز کے بعد اس نے دو نوافل اپنے والذین کے ایسال ثواب کے لیے ادا کیے۔ دہ پہلی مرجبہ خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ فیے حضور چین ہوا تھا ورنہ تو وہ صرف مید، بقر عید کے موقع پر ہی مجد کا زخ کرتا تھا۔ اپنے دل کے محم کے ساتھ عم بانٹ کروہ خودکو ملکا کھاکا محسوں کررہا تھا۔

نماز اوا کرنے کے بعدائی نے سوچا کہ چلو امام مجد سے ل لیا جائے۔ وہ اُٹھا اور مولوی صاحب کے کمرے تک آیا۔ کموے کا درواناہ کھلا ہوا تھا اور مولوی صاحب کوکی تھوڑئی دریتک ادھر کھڑا رہا تھا کہ ایک دم ہے مولوی صاحب کوکی کی موجودگی کا احساس ہوا اور انہوں نے سر اُٹھا کر دروازے کی طرف و یکھا۔ حمیر انہیں و کچے کر چڑان رہ گیا کیوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے وہ ماہٹر صاحب تھے جن کواس کے والد نے صرف اس لیے نوکری سے ہٹوایا تھا کہ انہوں نے اس کے لاؤ لے کو ذرا سا ڈائٹ دیا تھا۔ ماسٹر جی خود بھی اس کود کھے کر چیران رہ گئے۔ دان بے چاروں کوکیا معلوم تھا کہ قسمت ایک بار پھر انہیں آسے ساجے لا کھڑا کرے گی۔ حمیر فورا ان کے قدموں میں آ جیٹھا اور ان

سے رورو کر معانی مانگنے نگا۔ ماسر صاحب نے اسے سے ول سے معاف کر دیا اور اس سے وریافت کیا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ جوایا این نے ماسر جی کو تمام صورت مال سے آگاہ کیا۔ اس کی بیتا مین کر وہ بھی آبر بیوا ہو گئے اور اینے تعلی دینے کیے۔ وہ اس کو این طور پر مانا تھا کو این کر وہ ایک برکاری مجد میں اپنی خدمات بیش کر دے بھے۔

کھ ہی در بیں وہ ان کے کھر پہنے گئے۔ گھر کیا تھا، بس ایک جھوٹا سا کمراء کی اور باتھ روم پرشمل ایک جھوٹا سا کلاارٹر تھا۔ سرکار کی طرف سے ان کوتھوڑا بہت ماہانہ وظیفہ مل جاتا تھا جو ان کے لیے کافی تھا کیوں کہ نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی جب کہ اہلیہ بہت عرصہ پہلے ہی وفات یا چکی تھیں۔

ماسر صاحب نے اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعداس نے ان کو اپنا موبائل فون دکھایا جو وہ بیچنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کو اپنی کلائی پر بہنا ہوا پلائینم بینڈ دکھایا جس کے اوپر پلائینم کی باریک تاروں سے حمیر کھھا ہوا تھا۔ بیاس کوفٹ بال تھے جیتے پر اپنی ماں کی طرف سے تحنیقا ملا تھا۔ مامشر جی شام کو اسے بازار نے گئے۔ خش تمین سے اس کا موبائل تیں ہزار میں جب کہ بازار نے گئے۔ خش تمین سے اس کا موبائل تیں ہزار میں جب کہ



پائینم بینڈ پندرہ ہزار میں بک گیا۔ یوں اس کے پاس 45 ہزار روپے ہو گئے۔ گھر واپس آتے آتے عشاء ہونے کو آئی۔ وہ فوراً رقم ارکھ کر مسجد آ گئے۔ ہاسٹر ہی نے نماز پڑھائی اور جمیر نے ان کی امامت بیں نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گھر آ کرسو گئے۔

ہجد کے وقت وہ چر بیدار ہو کر مجد پنچ اور نماز ادا کی۔
تقریباً کھنے بعد وہ واپس کوارٹر آپنچ ۔ اس نے ماسٹر ہی سے
پوچھا کہ وہ اس رقم کو کیسے استعال میں لائے کیوں کہ بیٹے کر
کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات اس کو
بہت پہلے سجھ جانی چاہیے تھی، وہ اس کی عقل میں اب آئی تھی۔
کچھ سوچنے کے بعد وہ ہو لے کہ وہ ایک چھوٹی می دُکان کھول لے
جس میں بچوں کے کھانے والی گولیاں، ٹافیاں، پاپڑ اسکٹ اوردیگر
موئی تھی ۔ انہوں نے وہ تمام جمع پوئی بھی اس کے حوالے کر دی۔
امیاء ہوں ۔ ماسٹر جی باس ڈیڑھ لاکھ رو بے تھے۔ وہ ماسٹر
موئی تھی ۔ انہوں نے وہ تمام جمع پوئی بھی اس کے حوالے کر دی۔
اب کل ملا کر ان کے پاس ڈیڑھ لاکھ رو بے تھے۔ وہ ماسٹر

قریب ہی ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی دکان برائے فروخت
تھی۔انہوں نے دُکان کے مالک سے رابطہ کیا اور اس سے ملاقات
کی۔ مالک، جس کا نام عباس تھا، ڈیڑھ لاکھ میں دُکان نیج رہا تھا
گران کی مجبوری س کرسوا لاکھ میں راضی ہوگیا۔ اس روز تو وہ رقم
ساتھ نہیں لائے تھے، لہٰذا انیس تاریخ کو پیسے دینے کا وعدہ کر کے
وہ واپس آ گئے۔ ماسٹر جی نے انیس تاریخ کو ایک نکاح پڑھوانے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
جانا تھا، لہٰذا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ اب اس کو اکیلے
گراناں چل رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کی
گرانی کر رہا ہے۔

اہمی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ کہیں سے دو ملنگ قتم کے آدمی اس کے پاس آئے۔ لیے سلک کے چنے پہنے ہوئے، گلے میں اس کے پاس آئے۔ لیے سلک کے چنے پہنے ہوئے، گلے میں اس کم پاس اس کے بابا بولنے گا: "بچہمیں معلوم ہے کہ تو مصیبتوں کا ستایا ہوا ہے اور تیرے پاس جورقم ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔" حمیر تو بابا جی کا 'نالج' و کیے کر جیران رہ گیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا: "اچھا، اگر آپ کو بیس بنا ہے تو بھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے "اچھا، اگر آپ کو بیس بنا ہے تو بھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے "

والدين بھي فوت ہو ڪيے ہيں۔"

بابا بی کہنے گئے: "ال بچہ ہاں! مابا سب جانہ ہے ای لیے تو ا تیری مدد کو آیا ہے۔"

حمیر میاں تو بچین سے بی پیروں فقیروں کے پاس جاتا رہا تھا الہذا وہ ان نوسر بازوں کی کاملیت پرایمان لے آیا تھا۔ پھر بابا کہنے لگا کہ اگر وہ این والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ آ بھیں بند کر کے والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ آ بھیں بند کر کے وی مند تک بالکل ساکن کھڑا رہے تو وہ "دوسرے جہان" پہنچ جائے گا اور جب تک وہ اپنے والدین سے بلاقات کرے گا، پیچھے جائے گا اور جب تک وہ اپنے والدین سے بلاقات کرے گا، پیچھے سے باباصاحب اس کے پیسے و گئے کرویں گے۔

وہ باسانی مان گیا۔ وہ تو گاؤں کے اسکول کا آتھ جماعتیں فیل نقا، بھلا اس اُن پڑھ، جاال کو کیا معلوم تھا کہ کوئی عام آدی اس کوالیں جگہ کیسے لے جاسکتا تھا گراس وقت اس کوکون سمجھانے آتا۔ اس نے فورا اپنے بیسے بابا لوگوں کے حوالے کیے اور آئکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہر شخص اے د کیے کر انس رہا تھا گر وہ تو کسی اور ہی دُنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

کافی در تک وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ بالآخراس کے صبر کا پیانہ لیریز ہوگیا اوراس نے اپنی آتھیں کھول دیں۔ سب پچھ ویہا ہی تفا گراسے وہ دونوں ملنگ نظر نہیں آ رہے ہے۔ وہ اوھراُدھرنظریں دوڑا رہا تھا کہ اسے ایک شخص نظر آیا۔ اس نے اس آدی کو ساری بات بتائی تو وہ بے اختیار بہنے لگا اور کھنے لگا کہ ''ارے بھولے بادشاہ! لگنا ہے پہلی بارگھر سے لکلے ہو یا کمتب سے اتنا بھی نہیں سکھا کہ کھوٹے کھرے کی تمیز کر سکو۔ تہمیں نہیں معلوم کہ سرکوں پر ایسے ٹھگ تم جیسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ٹھگ تم جیسے ہی ہے وقوف لوگوں کا انظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب جو خدا کو منظور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور تہماری کم علمی ہی تمہارے آگے آئی ہے، لہذا گھر کا رستہ ناپو اور

اس کی وُنیا ایک بار پھر اندھیر ہوگئی تھی۔ وہ دونوں نوسر باز اس کا سب پچھ لے گئے تھے مگر اسے بیداحساس دلا مگئے تھے کہ اس کے بچپن کی محرومی جس کا ذھے دار وہ بذات خود تھا، آج اس کے سامنے آگئی تھی۔ کاش وہ علم اور تجربے کی راہ اپناتا تو آج اس مقام یہ نہ ہوتا۔

ایمان یام، سیالون)

اجھے لہرانے والے

اج بھر وہ لڑکا اپنے گھر سے لکلا، اس کام کے ادادے سے
جو وہ روز کرتا تھا۔ صبح صبح اپنے کلے کی ایک دُکان پر جاتا اور پھر
وہی پُرانا کام جو اس کی عمر کے کئی ادر لڑے کرتے تھے۔ میں روز
اس لڑے کے گھر کی جیت لے بیاب ، بھتا ہوں۔ کل رات اس
کا باپ اے کم پینے لانے کی وجیسے ڈائٹ رہا تما۔ اسے تو رات
کا کھانا بھی نہ ملا اور وہ سخت سردی میں جھت کی سویا تھا۔ میں
میاری رات اسے و کھتا رہا، اسے لکارتا رہار کمر وہ اتو آسان پر
ستاروں کو بی و کھتا رہا، اسے لکارتا رہار کمر وہ اتو آسان پر

ایک تقریب میں جھے ابرایا تھا، کیکی چربھی ۔۔۔۔ میں نے ان کا اسکول دیکھا۔ یقینا ان کے مال باپ کی ساری کمائی ان کو پردھانے میں ہی خرج ہو جاتی ہوگی ۔ میں (وز سوچنا کیکن کچھ ون پہلے میری سوج بدل گئی تھی جب میں نے دفتر میں جینے ان کے والدین کو دیکھا ۔ انہوں نے بچھے اپنی میر پر رکھا ہوا ہے لیکن وہ جھے کھی جہیں ہوں وہ تو شایلا یہ بھی نہیں جانے کہ میں کون موں وہ لوگ تو ناجائز کمائی سے اپنے بچوں کو پردھاتے کہ میں کون ہوں؟ وہ لوگ تو ناجائز کمائی سے اپنے بچوں کو پردھاتے ہیں۔

سپھے ہی دن اپہلے ملک کے جراکھ میں انہوں نے جھے لہرایا تھا
لیکن جھے لہرائے کا مقصد نہیں جان سکے بالکل ای طرح جیسے انسان
زندگی گزارتا ہے لیکن اپنی زندگی گزار نے کے مقصد پرغوز نہیں کرتا۔
لوہ جھے اپنے دفتر وں میں رکھتے ہیں لیکن کام چوری ادر بددیا تی
سکے دفت میں انہیں نظر نہیں آتا۔ وہ جھے اپنے اسکولوں میں لہرائے
ہیں لیکن پھر بھی لمیری آواز ان کی نہیں پینچی۔ وہ سنتے ہی نہیں ہیں
کہ میں کیا کہتا ہوں، کیا جاہتا ہوں۔ وہ جھے اپنے سینے پر لگاتے ہیں جھے
وہ جھے سبھے کیوں کہ

سلام پیش کرتے ہیں لیکن وہاں بھی میری آواز ان تک نہیں پہنچی ۔ وہ ا اپنے حالات پر روتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو بُرا بھلا کہتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں سے غافل ہیں۔

یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو مجھے بناتے ہیں، مجھے لہرائے ہیں۔ یہ سب مجھے لہرانے والے ہی ہیں۔

پر جب بید کوئی عظیم کام مرانجام دے کر دُنیا سے رفصت ہوتے ہیں تو انہیں جھے سے لیبٹا جاتا ہے اور شاید تب وہ جھے ن لیتے ہوں لیکن تب کیا فائدہ؟ سب سے زیادہ تکلیف جھے آزادی کے موقع پر ہوتی ہے جب ہر جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی میں ان تک اپنی آواز نہیں پنچا یا تا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جھے کہ شکروں پر ایک وفروں کی میروں پر ایکے نہ رکھیں۔ اپنی دفروں کی میروں پر ایکے نہ رکھیں۔ جھے سلامی پیش نہ کریں۔ مرف جھے میروں پر ایکے نہ رکھیں۔ جھے سلامی پیش نہ کریں۔ مرف جھے رکھیں اور جانیں اور جانیں کہ جھے لہرانے کا مقصد کیا ہے اور میں ان سے کیا چاہتا ہوں؟ بس یہی میری آرزو ہے۔

میرے عزیر ہم وطنوا میرے وجود کا مقصد مجھے لہرانا نہیں ہے بلکہ میرے اوپر موجود چاند اور نارے کو دیکھنا اور سجھنا ہے اور اس غریب بچے کی طرح ستاروں کو دیکھنے ہے تم ستاروں تک نہیں پہنچ سکو سے بلکہ مجھے دیکھنے اور سننے اور میری بات پر ممل کرنے سے تم ستاروں سے بھی آ سے جا نکلو سے جیسا کہ اقبال نے کہا تھا:

سناروں سے آمے جہاں اور بھی ہیں انجی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں لیکن جلدی کرنا! اس سے پہلے کہ میری آواز بند ہو جائے اور پھڑتم جاہ کر بھی مجھے نہ و مکھ سکوا (پہلا انعام: 195 روپے کی کتب)

وہ ایک سبق

"ہاں پیارے بچوا آج کا سبق غور سے سنوا" میں نے حاضری

"ہاں پیارے بچوا آج کا سبق غور سے سنوا" میں نے حاضری
لینے کے بعد سبق پڑھانا شروع کیا۔"اللہ تعالیٰ نے ہم پراپنے بے شار
انعابات فریائے ہیں۔ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قعت
ہے، بلکہ سے ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے

خودشی و حرام قرار دیا ہے، کیوں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بیطیم نعمت منابع موجاتی ہے .....

ار ایمان تک بینی کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بے اختیار میرے سامنے ماضی کے صفحات بلنتے چلے سکتے اور توجوانی کے دوار کا المناك واقعداور ماسرعنايت كي تفيحت كي ويديوميرے ذهن كي اسكرين ر تیزی سے چلنے تی۔

"بن یار، میں نے تو آج فیصلہ کرلیا ہے۔" امجدعثان کہنے لگا۔ میں نے بوجھا۔" کیا ابونے وعدہ بورا کرنے سے انکار کر دیا ہے؟" "وہ تو بس بوں ہی جھے رخا دیتے ہیں۔ جھے پتا جل گیا ہے، سیس خریدنی امہوں نے میرے لیے بائلک۔ آج ان کو میری قدر معلوم ہو جائے گی۔ وہ بولا۔ "ادر کیا تہارے ابو نے تمہیں کے اسكرين موبائل لاكر دياي س

ودنہیں۔" میں نے جواب دیا۔" انہوں نے ایک مینے کی مہلت ما تک لی ہے اور وعد و کیا ہے کہ ایک مہینہ بعد ضرور لا کر دیں ہے۔" "جھوڑو بار، آم نے بانچویں کلاس میں بھی کتنی محنت کی، کھیل کود چھوڑا، اپنی نیند برباد کی، دن رات ایک کرائے جبلی اور دومری یوزیش حاصل کی۔صرف اس لیے کہ بیاوگ معرب کر کے پھر ٹال مٹول کریں۔ نہیں جاہیے مجھے ایس زندگی " وہ انتہائی جذباتی ہو چکا تھا کیوں كراس كے ساتھ كيے گئے وعدے ابھی تك وفائبس كيے گئے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔"ویکھو امجدا یہ بہت برا

قدم أشاف تم جارے ہو مہیں ہا ہے تہارے والدین ..... "و كياليس والم في ميرے ساتھ الى راست ير؟" امحد مات كافيح بوك فوراً بول يواك دراس بحى، مجمد سے تو اور برداشت منہیں ہورہا۔ میں نے تو جیسے بھی ہو، آج بیاکام کرنا ہی ہے۔"

"آج ہم نے آئیل ہے احساس دلاتا ہی ہے۔" اور پھر وہ اینے ساتھ مجھے بھی کیے بھیا تک قدم اُٹھانے براکسانے لگا اور بالآخر وہ مجھے تیار کرے میں کام یاب ہو گیا۔

دوپیر کا وقت تھا۔ چلچلاتی وھوپ اورسورج بھی آگ کے شعلے برساريا تفا- بم دونول ايك مدموم عزم لي آسته آسته قدم ألفات ہوئے اپنی منزل کی طرف روال دوال عقے۔ ہمیں دُور سے اپنی منزل نظرات نظرات کی۔ ہاں! ورانی اور گہری خاموشی میں ہمیں ریل کی پٹری نظرات کی۔ ٹرین کے گزرنے میں چندمن باتی سے برطرف ہو کا عالم تھا۔ ہم تیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے اس کے قریب بھنچے تھے۔ ہم پٹری کے قریب کھڑے ہو گئے۔اجا تک مجھے ایک جھٹا سا لكار مجهد دو دن يهل يراها موا اسلاميات كاسبق "خودسي" ياد آياك ہمیں اسلامیات ماسٹر عنایت بردھایا کرتے تھے۔ ان کی ملیقی اور

مشفقت آواز میرے ذہن میں گونجے لگی۔ ال خیال سے میرے جسم میں جیسے کرنٹ ی لگ کی ہو۔اجا تک میں چھے ہے گیا۔ اس دوران ٹرین انتہائی قریب آ چکی تھی۔ میں نے جلدی ہے ہاتھ برمعا کر امجد کو بھی پیچھے تھینے کی کوشش کی لیکن بے سودہ اس دوران وہ لقمہ اجل بن چکا تھا۔ ٹرین اس کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ وہ اینے ندموم عزم کو عملی جامہ پہنا چکا تھا جب کہ مجھے ذات خداوندی نے این فضل وکرم سے بیالیا تھا۔

پھر وہ منظر بھی میری آنکھول کے سامنے کھومنے لگا کہ جہب ال کی چلی ہوئی لاش لائی گئی تو اس کے گھر کہرام چے گیا۔اس کی مال زار و قطاررونے لی۔اس کا باب بار بارات بائیک ولانے کا اعلان کررہا تھا ليكن اب يجهنبين موسكما تفاء أب ياني سري كزر چكا تقا

"ايكسكيوزى سرا آب كسى مجرى سوچ مين پراسك جي-" مين انبی ماضی کی سوچوں میں غرق تھا کہ پراکٹر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔اجا تک میں اپنے خیالات کی وُٹیا ہے باہرآ گیاہے

"فكر ب تيرا يارب! تون الي ففل الت ميري حفاظت فرمائی۔" بے اختیار میرا دل تفکر کے جذبات سے لبریم ہو میا۔ '' کاش! میرے ساتھ میرا دوست ایجدعثان بھی اس دن بی<sup>شب</sup>ق یاد کر لیتا۔ میں نے ایک سرد آہ جری د

بوری کلاس میری طرف جرت سے دیکھ رہی عی علی فیص كه كران نه آج مين ألبين بهي بي عظيم دران دون اور بيه خير كا سلسله جاری رکھوں تاکہ آنے والی سلیل بھی اس غلط رائے پر جلنے سے محفوظ ہوسکیں۔ میں کو یا ہوا: 'ول بیٹا! خودشی بہت برا کناہ ہے۔ بیٹا، وعدہ کرو کہ زندگی میں مھی اس عظیم گناہ کا ارتکاب نہیں کرو ہے۔" "نو سرا" "وعده ہے؟ يكا وعده؟" "دليل سر-" سب في يك زبان موكر كها- البتة آج مين في صرف ال قدر اضافه بهي كيا:

"اور بیناالیہ سبق آ کے بھی پہنچانے کی کوشش کرو کے نا۔"

ودلیل مر، لیل برء انشاء الله!" بوری کلاس نے یک زبان موكر كما اور ميں كلاس سے باہر نكلتے ہوئے دل ميں كافى اطمينان محسوس كر ارباتفاد

(ووسرا انعام: 175 روپے کی کتب)

[ صحت کی حفاظت ] (ربیدادریس مفل، کوجرانواله)

حسن کے بیٹ میں درد تھا، وہ درد کی شدت سے لوث ہون ا تھا۔ اس سے پہلے کہ ای جان اسے دوا دیتی، مامول جان آ کئے۔ وہ گے۔ "حسن جلدی سے بولا۔ "بین آپ کی تقیمت پر ضرور عمل کروں گا اور نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی بوری کوشش کروں گا۔"

(تیبراانعام:125 روپے کی کتب) پرانت ا

كمپيوٹر كيمز اور اس كا نقصان ﴿ فير جنيد ناكره، نوبہ فيك سكم) عبدالله معمول کے مطابق اُٹھا اور پچھ کھائے بیتے بغیر کمپیوٹر بر ميمز كھيلنے لگا۔ عبداللہ أيك محنتی بحيہ تھا، اس بار دوم بوزيش لينے بر اس کے دالد نے عبداللہ کے ساتھ اپنا وعدہ بورا کیا اور اسے اعلیٰ حتم كالحميدور كے ديا۔ اسكول سے چھٹياں ہو مئی تھيں اور چھٹيوں کے ساتھ عبداللہ کا معمول بالکل بدل عمیا تھا۔ وہ صبح آٹھ بہتے اُٹھتا اور . كمپيوٹر آن كر كے كيمز كھيلنے شروع ہو جاتا۔ مجھ در بعد اس كے دو۔ دوست حسن اور حسین بھی آ مجئے اور عبداللد کے ساتھ بیٹے مجے۔ وہ تنيول دوست كيمز كحيان ميس تحوير محقر بيعبدالله كاروزانه كامعمول تھا۔ آج بھی وہ نتیوں کمپیوٹر کے لطف اندوز ہورہے تنے کہ عبداللہ کا سر چکرانے لگا اور اسے نے آنا شردع ہوگئے۔ بیسب اجانک ہوا تھا۔ جب اس کی ای نے عبداللہ کی بیر حالت دیکھی تو اسے ایک يلنك برانا ويا اور اے وبائے لكيس أست آست سب كر والے عبداللہ کے گرو جمع ہونا شروع ہو گئے اور اس سے دجہ دریافت كرنے كيكىكين عبدالله كى حالت شديد الكر كئ اور اس كے سر ميں بهى شديد درد وربا تقا- است ميل عبدالله كا بهانى داكم صاحب كو کے كرآ كيا۔ ڈاكٹر نے الجكشن وغيرہ لگا كراس كى بكرتی حالت كو كنفرول كيار جب عبداللدكي جالت ويهم ببتر يوني نو ذاكثر في عبدالله سے يوجها كم بيسب كيت بوائما عبدالله في سب يحه بتايا تو ڈاکٹر نے عبراللہ کے والد کو بتایا کہ لگا تار کمپیوٹر سے استعال نے اس کے جسم کو بہت کمزور کر دیا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ خاص طور يركيمز في اس الله دماغ ير ببيت كبرا اثر بميا ببرحال عبدالله جلد تحيك مو جائے گا۔عبدالله في بھي وعده كيا كه اب وه زیادہ وقت بڑھائی بر صرف کرے گا اور اچھی اچھی اور مفید کہانیاں اور کتابیں بڑھے گا اور این دوستوں کو بھی ضرور کت سے زیادہ کمپیوٹر کے استعال سے دُورر بے کی تلقین کرنے گا۔ سب کھر والوں کو بہت خوشی ہوئی۔سب عبداللہ کے اس وعد لے سے بڑے خوش ہوئے۔ (چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب)

داكثر تصديبلے وہ حسن كى حالت وكيه كريشان موے ، پھر جب أبيل معلوم ہوآ کہ یہ سارا درد کھانے کی دجہ سے ہے تو وہ سکرانے لگے جس اینا درد معول کر تارافیکی ہے بولا۔ "مامول جان! میرا درد سے برا حال ہادرآپ بنس میے ہیں۔" مامول جان بولے۔" بنے، میں اس کیے منس رہا ہوں کہ آپ نے خود ای باری کو روت دی ہے۔ کہتے ہیں بیٹو این مصیب واکا سبب خود بوتا ہے۔ زیادہ کھا کر وہ اپنی صحت کو نقصان پہنجاتا ہے۔ یہ عادت اسے بمار کرویتی ہے، تم نے بھی اپنا ایسا ہی حال كيا ہے" حسن شرمنده سا موكيا۔ مامول بولے د دنہيں، ايسي كوئى بات مبيس- كمانا عام طور إر دن مي تين مرتبه كهايا جاتا ہے۔ تم كام سے فارغ ہوتے ہی ہمی چیس کھانا شروع کر دیتے ہو، بھی سموسے، بھی برگر اور مجمی دین جھلے کھاتے نظر آئے مود مولی نافی اور چیونکم تو ہر وقت تبہاری جیب میں ہوئی ہے تمہارے لیا میں درد کیوں نہ ہو؟" حسن سے بیاس مامول کی کئی بالول کا جواب نہ تھا۔ ما مول جان نے اسے دوا دى اوربستريرليك كرآدام كرف الله اليكال جب الى كى طبيعت ذرا بہتر ہوئی تو مامول جان نے کہا۔ "حسن! میں آپ کواہم واقعہ سنانا جاہتا مول، "حسن مامول كي طرف ديجيف لكار مامول جان بو لي "بينا! أي بارایک بادشاہ نے بیارے نی کی خدمت میں ایک عیم کو بھیجا کہ جب ضرورت یوے تو مسلمانوں کا علاج کیا جائے۔ وہ مکیم کافی عرصے تک مسية ميں رہا مراس ووران كوئى تحص بھى دوا لينے كے ليے اس كے یاس ندآیا۔اس بات بروہ علیم برا جران بوا۔ نی کریم نے فرمایا: "بہال لوگ بہار ہیں ہوتے کیوں کہان کامعمول ہے، جب اچھی طرح بھوک لکتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور پھھ بھوک ابھی باقی ہوتی ہے، وہ کھانے سے ہاتھ تھینے لیتے ہیں۔"حسن بوے فورسے ماموں جان کی بات س رہا تھا کہاں کی امی جان ان کے یاس آ کر بیٹے کئیں۔ وہ بولیں۔ "جسن نی كريم كى ال بات سے جميں برا اہم سبق ملتا ہے۔ ديھو نا! اگر كوئى مشین ہرونت چکتی رہے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوگی اور اس میں جلد بى تقص پيدا ہوجائے گا۔ يبى حال معدے كا ہے۔ مامول نے بالكل يج کہا ہے۔ ہمارا معدہ مجھی ایک مشین کی طرح ہے۔ ہر وفت مجھ نہ مجھ کھاتے رہنے کے بیمشین خراب ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے میں وقفہ رے،اے آرام کا موقع ملتارہے تو کارکردگی بھی بہتررے گی۔ حسن کی سمجھ میں ساری یا تیں اسمی تھیں۔ ماموں جان کے خاموں ہوتے ہی ای جان نے کہا۔ "مجھے امید ہے بیٹا کہ آئندہ تم بے وقت کھانا نہیں کھاؤ

الله بالتائين هوك يساكون طرف تصبیخے لگا تو بھولے بھیا تھبرا گئے۔" بھائی! کیا کررہے ہو؟" المراز مخيلور علو .... خانيوال چلو .....

الجو کے کہ بھیا کو زبردی بس میں لے سمیا۔ افراتفری میں مجھولے بھیا مجول ہی مھے کہ انہوں نے خانیوال نہیں، سامیوال جانا تھا۔ کنڈ میکٹر ان کوبس میں سوار کر کے مزید سوار یول کی اتلاش میں چلا سیا۔ بھولے بھیائے امی کا دیا پتا تکالاء اس میں سب کچھ لکھا تفا مر نیچے شہر کا نام نہیں لکھا تھا۔ بھولے بھیانے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ انہوں نے کون سے شہر جانا تھا مگر یاد ندآ سکا۔تھک ہار كروه سيك كى يشت سے فيك لگا كر آنكھيں بندكر سے بين مجتے۔ جلدی وہ خرائے کینے کیے۔

و الشو ..... بهائی استحورایه دو ..... كند ميشر نے انبيں جھنجھوڑا تو وه بريدا كرائه سيح " إن كتنا كرائي ....؟ " و المحصوروي ....." "كيا...." بهيا جلّا يا يون بالبوال كاكرابية وجارسوروي ہے-" "كيا....ما يوال من او بهائي! يه بس تو خانوال جاري ہے-" دراصل موابدكم بهيا أتكهيس بندكي نيندكي وادى مين يهنيح تواليس خواب میں خالہ جان کا چہرہ نظر آیا جو انہیں ساہیوال آنے پر خوش آمدید كهدرى تعيس اب ان كويادآيا كه انهول في سناجوال جانا تھا۔

كالريك الرائيل وبين رائعة مين أتار ديا اور تاكيد كى كمه وه ساہوال والی بس میں بیٹے جائیں ۔ آدھ مھنے انظار کے بعدیس اتی نظر آئی، خوش میتی ہے وہ بس ملتان جا رہی تھی۔ بھیا نے ساہوال اُتار نے کا کہا تو اس نے ہای جرالی- ا

ساہیوال آ کر بھیا سیدھے خالہ کے گھر پہنچے۔ خالہ انہیں دیکھ كرنبال موكني - اى كوفون كرنے كے ليے بھيا نے موبائل فكالا تو وہ آف ہو چکا تھا۔ بھیا نے بیک میں دیکھا تو یاد آیا کہ جارجر تو وه محر بحول آئے ہیں۔ خالہ انہیں پرایتان و کھی لا یو چھے لکیں۔ "كيا موا .....؟" "دي، وه مين جارجر كمر بحول آيا مول ي

منكوني مسكمنين منافيل فالم في أنين اينا جارجر ويا موبائل ہے جب انہوں نے گھر فون کیا تو ای ان کی رودادی کر بنس بنس كرلوك يوك بوكنين (يانجوال انعام: 95 روي ك كتب) مجھو لے بھیا محتے ساہبوال (غلام مصطفیٰ قادری، لاہور) جعه كادن تقا اور شام كا وفت - كمر ميل سب التفح حاسة لي رہے مضے کہ ای بولیں۔ ' زاہر بیٹا .... آپ کی خالہ جان کا فون آیا ہے کہ انبین ساہوال کے یہاں کے آؤے وہ بے جاری اکمی يهال نبين اسكتيل

"كيان سابيوال منه البدأ محفل يرا. "جي مان .... ساميوال ... كيا يهل بهي ساميوال نبيس محيد؟" "وسمياتو موں مكر خالہ جان كا كھر كہاں ہے، يہ بھول كيا ہوں-" اوبو .... كوئى مسكلة بين، مين آب كوخاله جان كايتا ويتي بول-آب كسى ركتے والے كو دكھا ناس اے معلوم ہوا تو تھيك .....نہيں توكسي دوسرے رہے والے سے بولی لینا، وہ آیا كوچھوڑ آئے گا۔"

" ترکیب تو اچھی کہے کہ ارکرب جانا کیے ۔ اوج وواج جعد في آب الواركومي ميلي حانا رات خالد ثريا کے گھر رہنا اور منے ان کے ہمراہ واپس کے جانا۔

" الكل تفيك بي " زايد جي سب پيار سے محول بھيا مسميتے تھے خوش ہو كر بولے

واب آب تاری كرو، بيك وغيره تيار ركهو! انوار كو لاري ادا ہے ساہیوال جانے والی بس میں بیٹھ جانات ای نے ہدایت کی۔ " محلک ہے۔" زاہد نے سداوت مندی سے کہا۔

بیک تلاش کرنے میں آئیس گریادہ محنت نہیں کرنا بڑی۔سیف کے اویر ہی بیک برا تھا۔ کپڑے بنیان، موزے سب کھھ بیک میں رکھ لیا تھر بھولے پھر آخر بھولے بھیا ہے موبال فون کا جارجر رکھنا بھی بھول مستے۔ اتوار کا دن آیا تو بھولے بھیانے امی کا دیا ہوا پا جیب میں

ركما اور لاري او المانج محد مونا توبه جاسية تفاكم الحيى طرح كمركا مكبل يتاسمجه كرجائة مكركيا كريس بهولے بھيا، بھولنے كے ساتھ

ساتھ جلد ہاز بھی تھے۔

لاری اوا پر بسول کی لمبی قطاریں تھی ہوئی تھیں۔ آج چول کہ اتوار کا دن تھا، اس کیے لاری اوا پررش معمول سے چھے زیادہ تھا۔ کنڈ میٹر لوگوں کو زبروسی میل کر بسول میں سوار کرنے کی کوشش کر سا رہے تھے اور کئی تو گلا بھاڑ کرشہروں کے نام لے رہے تھے۔ کوئی ﴿ فيصل آباد كهيد ربا نفا تو كوئى خانيوال اور كوئى بورك والأ ساہیوال جانے والی بسیس تھوڑ ا آھے تھیں۔



ود خم کیوں فکر کرتی ہو؟ ٹھیک کروا دوں گا ..... خوا مخواہ مینش لیتی رہتی ہو۔''

"کیول نہ فکر کروں، روزانہ مج باور پی خانہ کیس کی بدیو سے مجرا ہوتا ہے۔ کل کو کوئی حارثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟"

"اوہوائیں نے تمہیں کتنی بارکہا ہے کہ جونمی وقت ملاء ٹھیک کروا دول گا۔ تمہارے سامنے ایک دو بار پلمبرکو فون تو کیا ہے۔ اَب وہ مصروف ہے تو ممیں کیا کروں؟"

مجیب نے اپنی اہلیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر وہ بولی: "وُنیا ہیں وہی ایک بلمبر تو نہیں ہے نال؟ آپ کسی اور کو بلوا جھیے، چواہا ہی محیک کروانا ہے، کوالی ساکوئی بل بنوانا ہے!"

"احچها احچها، كروا يدول گا..... تُم مينشن بندلو-"

مجیب کے بیے چھر جملے سے جو وہ دان میں سینکروں مرتبہ ایا کرتا
تفا۔ گھر کی بات ہو یا دفتر کی ..... بس اُس کا ایک سا حال تفا۔
دفتری کاموں کو التواء میں ڈالنا بھی معمول کی بات تھی۔ سرکاری ملازمت کا یہی بڑا فائدہ تفا کہ کوئی ہوچھ کچھ کرنے واللا نہ تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی دفتری کام کے سلسلے میں آتے اُنہیں بہی جملے مشنئے پڑے جو لوگ بھی دفتری کام کے سلسلے میں آتے اُنہیں بہی جملے مشنئے پڑے۔

"اوه ..... خير ہے جناب ، مينش كيوں ليتے ہيں؟" "حجوزيں جي مسلم بي كوئي نہيں، ہو جائے گا آپ كا كام\_"

مرمہینوں گزر جاتے کام ہوں کا ٹوں پڑا رہتا اور بے چارے
اوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہے۔ سرکاری دفتر وں کے رسم و رواج
کو سمجھنے والے جیب کی ٹال مٹول سے بہی اندازہ لگاتے کہ یہ
بہائے پانی کا معاملہ ہے گر دِل چہپ بات بیری کہ مجیب رشوت
لیتا تنی نہ تھا اور اگر بھی کمی کے اصرار پر تحفہ سمجھ کر اور اُن کی خوشی
کی خاطر لے بھی لیتا تو تب بھی کام التواء میں ہی پڑا رہتا۔ اگر
متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس تحفے کی یاد فرمانی کرواتا تو وہ مسکراتے
متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس تحفے کی یاد فرمانی کرواتا تو وہ مسکراتے
متعلقہ شخص تقاضا کرتا یا اُس تحفے کی یاد فرمانی کرواتا تو وہ مسکراتے

' جناب گلر بی نہ کریں ۔۔۔۔۔ کیوں اتنی مینش لیتے ہیں؟' اور پھر جبرانی سے پوچھتا: ''اچھا وہ تخفہ آپ نے اِس کام کے سلسلے میں ویا تفاہ چھوڑیں اِس کی کیا ضرورت تفی؟ چلیں آپ کی خوشی ''

اور بے جارہ محض اپنا سامند کے کررہ جاتا۔

ایک روز جھوٹے بیٹے وقاص نے پوچھا: ''ابو! آپ نے میری فیس جمع کروا دی تھی؟ فیچر پوچھ رہی تھیں۔''

مینش والی بات تو تقی کیوں کہ لیٹ فیس میں تاخیر کی وجہ ہے مم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا مگر کیا کیا جائے مجیب میاں کی ٹال مٹول اور کر کاموں کو التواء میں ڈالنے والی عادت اِس قدر پختہ ہو چکی تقی کہ یہ م چھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہی رہتے تھے گر وہ ایسے نقصانوں کو صرف بہ کہہ کر کہ خیر ہے نوٹینٹن، آسانی سے بھلا دیتا تھا۔
جمعہ کا روز تھا مسز مجیب اپنی بہن کے بال جانے کے لئے تیار ہورہی تھیں۔ تینول بچے احسن، وقاص اور گڑیا بھی بڑے خوش تھے۔ جمعہ کی آ دھی چھٹی کے باعث مجیب بھی جلد گھر آ چکا تھا۔
سب کے سب روائی کے لئے تیار شھے۔

احسن نے آکر پیغام دیا: "ابوہم سب تیار ہیں گاڑی نکالیں نال۔" بیٹے کی بات س کر مجیب کیراج کی جانب بردھا، گاڑی اسٹارٹ کی محر بات نہ بنی۔ بیٹم کا یارہ آ ہستہ آ ہستہ چڑھنے لگا۔

"جب آپ کو پہاتھا کہ گاڑی ٹھیکٹیس تو مکینک کو دکھا لاتے۔"
د صبح تو بالکل ٹھیک تھی، نہ جانے اب کیا ہو گیا؟"

"آپ ہر دفعے پروگرام خراب کر دیتے ہیں، بیج بھی تیار بیٹے ہیں، اُدھر سالگرہ کا گروگرام شروع جونے والا ہے۔ میرے بھانے کی بہلی سالگرہ ہے، آخر میری بہن کیا سویے گی؟"

"اوہوا خیر ہے بیگم .....نوٹینش، ابھی اسٹارٹ ہوجاتی ہے گاڑی۔"
یہ کہتے ہوئے مجیب صاحب مسلسل اسٹارٹ کرنے کی کوشش
کررہے تھے۔ انجی سے کھڑ ..... کھڑ در ڈر ڈر ڈر ۔... کی آواز آتی
اور اُس کے بعد ہوئ نہ ہوتا۔ بونٹ اُٹھایا گیا اور حیب روایت بیٹری
کے ٹرمینلز کو دبایا ممیا محرکوئی شبث نتیجہ برا مدنہ ہوا۔

''لگا ہے بیٹری ڈاؤن ہوگی، لیکن کوئی فکر والی بات نہیں۔ دھکا لگا کر اسٹارٹ ہو جائے گی۔ چٹا چیا دونوں بیٹون احسن اور وقاص کی مدد سے گاڑی کو دھکا لگا کر گیراج سے نکالا گیا اور پھر گئی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ بے چارے احسن اور وقاص کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ پینے میں شرابور خمکن سے ماری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ پینے میں شرابور خمکن سے ماکان ہوئے جا رہے شے۔ تب وہاں سے دو رحم ول انسانوں کا گزر ہوا۔ اُنہوں نے دھکا لگانے میں معاونت کی اور خدا خدا کر کے گاڑی کانی جتن کے بعد اسٹارٹ ہوگئی۔

مجیب کے انداز میں فخر نمایاں نقا، جب اُس نے اپنی ہوی سے کہا: ''ویکھا مُیں نے کہا نقا نال کہ فکر نہ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو سے کہا: ''ویکھا مُیں نے کہا نقا نال کہ فکر نہ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو ) جائے گی۔ مُم خواہ مُخواہ ہر بات کی مینشن لینے لگ جاتی ہو۔'' مجیب آخر ایک باشعور انسان نقار بھی بھی اپنی لاپروائی، ٹال میول اور خیر ہے، پھر سی، نومینشن والی عادت کے باعث ہو جانے میول اور خیر ہے، پھر سی، نومینشن والی عادت کے باعث ہو جانے

والے نقصان پر پشیان بھی ہو جاتا تھا، چنانچہ اِس عادت پر غالب
مجی آنے کی کوشش کرتا مگر ناکام ہی رہتا تھا۔ آخرکار اِس کوشش کو
مجھی یہ کہہ کر پس پشت ڈال دیتا تھا کہ" خیر ہے۔۔۔۔۔۔ توقینشن!"
امی نے کہا ، "آپ کے ابو گاڑی تیز چلائیں کے تو جلدی سنجہ سے میں "

گاڑی نے ایک دو ہار جھٹکا مارا تھا اور یوں محسوں ہوا کہ بند ہونے گئی ہے، مگر مجیب میاں نے اپنی مہارت سے رایس دہائے رکھی اور انجن بند نہ ہونے دہا۔ اُسے بھی ڈرتھا کہ یہ بند ہوئی تو پھر شاید واقعی فنکشن میں شامل نہ ہوسکیں کیوں کہ فنکشن کا وقت چھ ساید واقعی فنکشن کا وقت چھ سے بھی اُوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجیب صاحب کے تھا اور اب آ تھے سے بھی اُوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجیب صاحب کے ایک جملے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔

''اوہو، میننش کی کون سی بات ہے، ہمارے یہاں لوگ کون سا وفت پر بھنج جاتے ہیں۔ تم دیکھنا ہمارے بعد بھی کئی مہمان تشریف لاہے ہوں گے۔''

ابھی اُنہوں نے جملہ کمل ہی کیا تھا کہ اگلی گاڑیوں کی رفتار مست ہونے تکی ۔

"اِس کو بھی ابھی بنم ہونا تھا۔" میب اسٹیرنگ پر داہنا باتھ الائے عدے کھا۔

احسن بولا: ''لو جی، لگنا ہے اڑین آ رہی ہے، پندرہ ہیں منٹ تو کہیں نہیں تھے۔''

واقعی پیائک بند ہونے والا تھا۔ سامنے کی طرف سے چند گاڑیاں تیزی ہے آ کیں تو اس اثناء میں اس جانب کی ٹریفک کو بھی نکلنے کا موقع میل گیا۔ آ کے والی گاڑیوں کی رفار کیک وم تیز گوئی اور حسب روایت سب کوشش کرنے گئے کہ پھائک بند ہونے سے پہلے وہ اُس پار ہو جا کیں۔ مجیب بھی ٹریفک کے اُس بہاؤ میں تیزی سے آگے بڑھا، حالانکہ پھائک والا شور مچا رہا تھا کہ ٹرین آنے والی ہے۔ پھاٹک بند کرنا ضروری ہے گر ہماری قوم کو ایسے موقعوں پر بہت زیادہ وقت کی قدر کا احساس ہونے لگئا ہے اور ہر کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بہی صور تحال تھی۔ کوئی وقت بھائے گر اس کی بہی صور تحال تھی۔ موقعوں پر بہت زیادہ وقت کی قدر کا احساس ہونے لگئا ہے اور ہر کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بہی صور تحال تھی۔ کوئی وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی بہی صور تحال تھی۔ کواہش مند تھا، چاہے اِس خواہش کی تحیل میں جہان سے بی پار ہو کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائی کیا کھونے کھائے اور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھائے کھائے کا دور پھر وہی ہوا جونہیں ہونا چاہے تھا۔ ریلوے پڑدی کے کھون

ا اور سے گزرتے ہوئے مجیب کی گاڑی کو بہت اہل و عبال چند جھکے گئے اور پھر وہ آگے بوسے سے اللہ است الکاری ہوگئی۔ اور پھر وہ آگے بوسے سے الکاری ہوگئی۔

رات کی تاریکی کے باعث ریلوے لائن کے دونوں جانب دُور دُور تک اندھیرا تھا.... اور پھر وہی دائیں جانب دُور دُور تک اندھیرا تھا.... اور پھر وہی دائیں جانب دکھائی دینے والا اندھیرا ہلکی ہلکی روشن سے منور ہونے لگا۔

وقاص چلایا۔" ابوٹرین آ رہی ہے۔"
اب یہ دہ موقع نہ تھا کہ مجیب میاں اطمینان کے ساتھ کہددیتے ،" خیرہہ سندنوٹینشن۔"
ماتھ کہددیتے ،" خیرہہ سندنوٹینشن۔"
اب تو تو ٹینشن، خیرہ، پرسپی .....مسئلہ ہی کوئی نہیں، جیسے جملے نہ جانے کہاں کو مجئے تھے۔

اُن کے حلق میں ہی اٹک مے تھے۔ وہ تو سکنے کے عالم میں تھے۔ اُکی والی ٹریفک کب کی بھاٹک یار کرچکی تھی جب کہ پچھلی جانب

آنے والی چند کاروں کے ڈرائیوروں نے ای میں عابیت جانی کہ پہیائی اختیار کرلیں۔ اب مرکوں پر لکھا ہوا وہ جملہ اُن سب کے لئے سنہری اصول بن گیا کہ "دریت پہنچنا مھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔"

تاریکی کو چیرتی مرزی ریل گاڑی کی تیز روشی جول ہوں آھے برط رہی تھی، اس خاندان کے چراغوں کی روشی مرہم پڑتی محسوس مورہی تھی۔ مجیب مسلسل چائی تھمائے چلے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ خنگ مونوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی ساتھ خنگ مونوں پر بار بار زبان بھی پھیر رہے تھے۔ گلے کا بھی سی حال تھا۔۔۔۔ وہ بھی خنگ موا پڑا تھا۔

ٹرین سر پر پہنٹے چکی تھی اور دونوں جانب سے عوام کے نعرے چیخ پکار کی صورت میں بلند ہو رہے تھے: ''گاڑی سے نکل آئیں، اوہ گاڑی سے نکل آئیں، اوہ گاڑی سے نکل آئیں، اوہ گاڑی سے نکلو ..... مرو سے، جلدی کروٹرین پہنچ ممتی ہے ..... جلدی نکلو ..... کیوں مرنا ہے؟'' وغیرہ وغیرہ ہے

ای دوران بھا تک والا دوڑ کر دوسری جانب کا دروازہ بند کرنے والا تفا مگر اس صورت میں ان کی گاڑی دونوں جانب سے بھنس جاتی۔ٹرین مخامکر اِس صورت میں اِن کی گاڑی دونوں جانب سے بھنس جاتی۔ٹرین چندسکنٹر کے فاصلے برتھی اور مسلسل ہاران دے رہی تھی۔

) احسن بولا: ''ابوگاڑی نیوٹرل کریں ہم دھکا لگاتے ہیں۔' تب وقاص اور احسن نے بھر پور زور لگا ڈالا مگر گاڑی کے پہیے پڑو بول پر اِس طرح کھنے ہوئے تھے کہ نگل نہیں یا رہے تھے۔ ابو



بھی اگلا وروازہ کھول کر وجکا لگانے لگے۔

اُسی کمعے پھائک والا گیٹ کے بجائے گاڑی کی جانب لیکا اور دو تین اور نوجوان بھی اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کر دھکا لگانے کو پہنچے۔ ریل گاڑی بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ مجیب صاجب کی اہلیہ آئیکیں بھاڑے سکتے کے عالم میں اپنی طرف برعتی ہوئی ٹرین کو دکھے رہی تھیں۔خوف کے مارے آنے والے پہنچے نے اُن کا حلیہ یکاڑ کر رکھ دیا تھا۔

سب کی کوشش سے گاڑی ٹرین کے کانچنے سے چند لیے پہلے دوسری جانب بھائے اللہ اُن کے پہلے دوسری جانب بھائے اللہ اُن کے پورے خاندان کو بوری اُن بین اُن کی زندگی مِل مجی ہو۔ خاندان کو بوری اُن کی کہ کویا اُن بین نئی زندگی مِل مجی ہو۔

بی وہ لو تھا جب مجیب نے ایک نئی زندگی گزارنے کا عہداپنے ول میں کیا۔ چندلحوں کے لئے کوئی چھے نہ بولا۔ سب پر سکتہ طاری تفا۔ سالگرہ پر بھی پہنچ ہی گئے ..... اور وقت پر پہنچ گئے مگر مجیب اس سالگرہ پر بھی پہنچ ہی گئے ..... اور وقت پر پہنچ گئے مگر مجیب اس سالگرہ پر بھی پہنچ ہی گئے .... دھر کن سالسل کر یہ و زاری کرتے ہوئے خدا تعالی کے حضور معانی مائٹی اور شکر گزاری چین کرتی رہی۔

آج اس کی سستی اور خیر ہے، نو مینشن کی عادت سارے کے سارے کے سارے خاندان کا شیرازہ بھیرسکتی تھی۔ آیک ایبا بڑا نقصان ہوسکتا تھا جو ناقال حافی تھا مرخدا تعالی نے آیک تلخ اور خطرناک تجربے سے آسے زندگی کا سبق سکھا دیا تھا جسے وہ آخری سانس تک بھلانہیں سکتا تھا۔



زع کی بھی کو ذرا غور سے سن دم ہستی کا خلاصہ اس آہ میں ہے ۔ دم ہستی کا خلاصہ اس آہ میں ہے ۔ (زائش خورشید، ایب آباد)

مجھی اے حقیقت بنتظر! نظر آ لباس مجاز بیں کہ ہزاروں سجدے تؤی رہے ہیں مری جبین نیاز بیں کہ ہزاروں سجدی تؤی رہے ہیں مری جبین نیاز بیں (کشف طاہرہ لاہور)

ماں باپ سی نعمت کوئی دُنیا میں نبیعی ہے اصل ہو ہی نعمت تو جہاں ظهر بدیں ہے حاصل ہو ہی نعمت تو جہاں ظهر بدیں ہے (الینا قصر، داول بندی)

بتوں ہے تجھ کو اُمیدیں ، خدا سے نومیدی
• مجھے بتا تو سمی اور کافری کیا ہے

(انعم خالد، کراچی)

تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا بی نہیں جارہ و الا بی نہیں جارہ طور تو موجود ہے ، موی بی نہیں (حدید زاہد، راول پنڈی)

اب کے اس ول میں نہ جاگے گی اُمبیر وفا میں ہوئے گا اُمبیر وفا میں نہ جاگے گی اُمبیر وفا میں ہوئے گا اُمبید بھلا میں ہوئے ہوں ہوئے ہوں ہوں اُلوں کا ہور)

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا مجھیں یہ بے جارے دو رکعت کے امام

(محد احمد خال غوري، بهاول پور)

روانے کو سمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس نہ

اللہ کو پامردی مومن پہ کھروسا ابلیس کو بورپ کی مشینوں کا سہارا (تماضرساجد، صادق آباد) تمنا درد دل کی ہو تو سمر خدمت فقیروں کی نہیں مہت منا ہے سموہر بادشاہوں کے خزینوں میں ماتا ہے سموہر بادشاہوں کے خزینوں میں (مقدس جوہدری، رادل بنڈی)

آزاد مجھ کو کر دے، او قید کرنے والے! میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے (مائرہ حنیف، بہاول ہور)

نہ جائے کون ہمارے لیے دعا کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اُتھال دیتا ہے (لائبةریش، راول پیڈی)

> باطک سے وین والے اے آسال نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحال ہمارا

تھلا چھولا رہے یا رب چمن میری اُمیدول کا حکر کا خون دے دے کر بد بوٹے میں نے پالے ہیں جگر کا خون دے دے کر بد بوٹے میں نے پالے ہیں (مارید عبدالناصر ، کاور کوٹ)

قوت عشق سے ہر بیت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اُجالا کر دے (ملائکدرانی، جنگ صدر)

کی محمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہے۔ بیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (حراظفر محوجرانوالہ)

یمی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ کے تو ڈوب جاؤ کے شائع نہ کیا تو میری ماما مجھے بیدرسالہ پڑھے نہیں دیں گی میں اسے پیارے رسالے سے جدانہیں ہونا جا ہتا۔ (سیدمحمد عنان نیس، کوجرالوالہ) جہاب آپ خوش ہیں ۔۔۔۔ انط لکھنے کا شکرید

الدير صاحبه! مين آپ كا بدرساله كافي سالول سے يوه راى

ہوں۔ ہر مرتبہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی دو مرتبہ خط لکھ چکی ہوں مرشائع مبین ہوا۔ 6 سمبرمیری سالگرہ کا ون ہے اورای دن جنگ بھی ہوئی تھی۔ آپ کا رسالہ مارے کھر میں بہت پندكيا جاتا ہے۔سب اسے بہت شوق سے پر صفے بيں۔اس دفعہ سرورق بهت زبردست تفا\_ نعت "ور ني ير" بهت پيند آئي- اس دفعہ کہانیاں خودداری تعلیم سب سے لیے ہے، آزاد محمد کو کر دے، اوقید کرنے والے اور پیج باور ایک انہا ہے۔ "نیند کے مارے" كا تو بن يوليطي بن رائت بهت كريروست بقى اور "كفر كهاندى متعارين تو يداه أكر بهت بلكي آئي مسجد وزير خان يده كرتو ومال ك سير ہوگئي اور باتي لېب تحريريں بھي بہت اچھي تھيں۔ زندہ لاش بہت ندردست المللة الب- محاورة كهاني سے بهت سے مفہوم سمجے آتے سیں کربورالمالالبہت معلوماتی ہوتا ہے۔ میں مجھاور چیزیں بھی جھیج روی ہول ائمید ہے کہ آپ میری حرصلہ افزائی کریں گی۔ آپ کے رسائے کی اکثر صفحات رئین نہیں ہوئے۔میری بیاتھی سی خواہش ہے کہ بورا رسالہ بلین شائع کیا کریں۔ میں "آپ بھی لکھیے" میں كسے المدرا كئى بول الد لغالى العليم والمدين كو دن وكى اور

رایت جانی ترقی عطا فرال نے در آمان) (فدیج تھی لاہور)



میرانم جماعت کا نتیجہ آیا ہے اور میں آپ کی دعافی کی دورہ ہے۔

پاس ہوگی ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو آپ خبر سائی ہے گئیں بچھے آپ
سے ایک شکایت بھی ہے۔ میں کی مہینوں ہے آپ کو تطابق بھی ہوں اور کی مہینوں ہے آپ کو تطابق بھی ہوں کی مہینوں ہے آپ کو تطابق بھی ہوں ہوں کی مہینوں ہے آپ کو تطابق بھی ہوں بھی آپ کے میران کے میران طور میں گرا سام بال حسین جت ہے دور میں گرا ھا موڑ میں رہتا ہوں کی میران م بلال حسین جت ہے دور میں گرا ھا موڑ میں رہتا ہوں کے میں تین سال ہے تعلیم و تربیت براھ درما ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا دیمالے۔

میں تین سال ہے تعلیم و تربیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھا دسالہ ہے ناول "زندہ لاش" نے تی میرا مزا دوبالا کر دیا۔ میں اللہ یہ رسالہ بہت شوق ہے پرمھتا ہوں لیکن خط لکھنے کی ہمت پہلی بار کرمہا ہوں۔ میرے خط کے جگہ نہ بہتی اور کرمہا ہوں۔ میرے خط کے جگہ نہ بہتی تو میرا نام ضرور شاکع سے جے گا۔ میرے خط کے جگہ نہ بہتی تو میرا نام ضرور شاکع سے جے گا۔

و ئير ايدينر صاحبه المديد بي بخيره عافيت مول كي متبركا شاره برنسبت اگست زياده اجها تفار "فرض" كے عنوان كي كهاني بھيجي تفل عمر شائع نهيں موئي۔ اس مرتبہ كهانی بعنوان "كا كے شخص" كي مرا موں ۔ ضرور آگاہ كريں كہ قابل اشاعت ہے بالمبل ؟

اور تعلیم و تربیت کی پوری نیم کو ولی یوم دفاع مبارک و و اس اور تعلیم اور تعلیم و تربیت کی پوری نیم کو ولی یوم دفاع مبارک و و اس مرازی می شاره بهترین تھا۔ تمام کہانیاں بهترین تھیں۔ فاض کر خودواری ، سمندر کے رای ، مسجد وزیر خان اور نیند کے مارے تو لا جوال کہائیاں تھیں مرتبام سلسلے ایک سے بروھ کر ایک تھے۔ کھر کھاند کروپ اور سناول زندہ کا تھے۔ کھر کھاند

سالگرہ آتی ہے۔ اس مہینے کے شارے کا سرورق دیکھ کر شہیدان جنگ (ستبر1965ء) کی یاد تازہ ہو گئے۔ کہانیوں میں بیجو باورہ بہترین تھی۔ ' زندہ لاش' اچھا ٹاؤل ہے۔خداتعلیم وتربیت کو دن وكني رات چكني ترتى عطافرمائے- (آمين) اسعدعلى، لامور)

الله آب كوسالكره مبارك بوا

بیاری ایدیر صاحبه المیاهال عام مملی بال سے بدیراراتعلیم و تربیت پڑھ رہے ہیں اور تھی ہر ماہ خط لکھتے ہیں گین آپ مارا خط شائع نہیں کرتے اور ہر دفعہ ردی کی ٹوکری کی غذر کر دیتے ہیں۔مہر بانی كرك الن وفعه مارا ول من توزير بليز! مارا خط ضرور شائع كر وس اور بال اس دفعہ خودداری کم کھاندی مشاعرہ، نیندسے مارے اور آزاد بھ كوكر وك ، اوقيد كرنے والے بيسب سبق آموز كہانيال تھيں۔ بجول كا أَسْأَيُكُا وبيديا بميشه كي طرح اب كي بارجهي بهت اجها تها اور آسيج معلكرائي يردر كربنس بنس كريرا حال موسيا مبرباني كر كے اس دفعه بهادا خط ضرور شائع كرنا ـ الله آب كو دن وكني رات چكني ترقى عطا المنان احمد، بوكى) (آمنه عبدالتار، ذيثان احمد، بوكى)

میری طرف سے آپ سب کوعید اصلی مبارک ہو۔ اس ماہ کا رسالہ سپرہٹ تھا کیوں کہ سرورق پر یاک وطن کے سجیلے نوجوانوں کی تصویریں تھیں۔ یاک فضائے کے جیٹ طیارے، ٹینک اور سلے اُوجوان ایسے لگ رہے نظم جیسے وحمن برخملہ آور ہورہے ہول۔ الممثل بہت خوب صورت تفارحمد ونعبت براه كرول كوسكون ملا-كهاني خودداري بهي سبق آموز تقي-ہمیں ہر حال میں اللہ کاشکر ادا کرنا جاہیے۔ (محد اشرف، میانوالی)

ان ساتھیوں کے خطوط بھی بہت مثبت اور اچھے ہے، تاہم جگد کی کی کے باعث ان کے نام شائع کیے جارہے ہیں: حافظه ثناء عروج ، فيصل آباد \_ نصر قاسم ، لا مور \_ حافظه عذره سعيد چكى ، ين جي محد حزه لغاري، ميانوالي - فاطمة الزهره، لا جور ابرار الحق، راجه جنك صا شوكت، كوجرانواله مائره اشرف جوكاليا، محرسجاد برگی-شاه زیب حسن، بیثادر-شانصه مریم، در اساعیل خان-ابوب، كراجي -عثان جاويد، واه كينت وجيهه شفقت، اكوره خنك. قارى محد ندىم عطارى، اوكاره-مليحه شهباز، محد مزه مقصود، طيب مقصود، فيفل آباو اميره شابده عيره شابد كوجر خان ومحرسليم مغل محمد شابد جعد، لا مور سيده تحريم عنار، لا مور عفيفه ظفري، دميره اساعيل خان، أبين فاطمه، ملتان- كشف جاويد، فيصل آباد- ثمن رؤف، فيصل آباد-

میں تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ ہر مہینے کی مہلی تاریخ کو جب میں اسکول سے گھر آتی ہوں تو اسیے بیٹر پر تعلیم و تربیت یا کر میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ بس پھر مجھے یونی فارم، كمانا، بيك سنجالناكسى چيز كا موش نميس ربتا اور بيس صرف تعلیم و تربیت پر هنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ این میری شمل ، ذا نقته كارنر اور لطفے بہت پسندا ہے۔ میرا بید دوسرا خط ضرور شاکع وونا جا ہے۔ (میموند، ڈرو اساعیل شکان)

محترم الدير صاحبه! مين اس رساك كا يبت شوتين مول بلكه یوں کہدلیں کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا۔ ہرسلطالیا سے بوھ کرایک ہے اور بیرسالد بہت دکھیں ہے۔ میں آپ سے ايك بات يوجهنا جابتا مول كه سلرله" آب بين الطاقي سبق والی کہنی کا ہونا ضروری ہے باکس اور قسم کی بھی ہو سکتی ہے؟ مبربانی فرما کر جواب ضرور دیجئے گا کیون کہ نیں نے اس رسالے کے لیے ایک تحریالکھی ہوئی ہے۔ آپ کے ہوا ہے ربنمائی ہوگی۔ (ران شاہ زیب احمد)

الله الب برطرح كى كهانى لكه سكة بين-منرور بيجية

میں بالکل ٹھیک ہول، أميد ہے كہ آب بھی خبریت سے ہول مے۔میرانام عبیصہ فاطمہ ہے، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میں یا نج سال سے تعلیم و تربیت کی قاری مولید کین پہلی دفعہ محط لکھ ربی ہوں، اُمید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گی۔ ذرا این ردی کی ٹوکری سے دورر کھیے گا میں نے کھوج لگائے کا جواب بھیج رہی ہوں اس دفعہ خودداری، تعلیم سب کے لیے جہت زبردست كهانيان تقيل الله تعالى تعليم وتربيت كودن وتني ادر رات چینی ترقی دے۔ (عید فاطمہ، فیصل آباد)

جی جناب تو میں موں ما خانی ارشد، اس ماه کا تعلیم و تربیت بہت اجھا ہے۔ بیارے اللہ کے بیارے منافع تو ہر دفعہ بی ہث ہوتے ہیں اور بانی یا کتان تو مجھے پہلت ہی پسند آئی تھی کیوں کہ قائداعظم میرے فیورٹ ہیرو ہیں ۔ میں قائداعظم سے با انتہا پیار كرتى مول \_ پليز ہر دفعہ قائداعظم كے بارے ميں كھ نہ كھ ضرور ) شائع کیا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کوخوش وخرم رکھے۔ (آمین) (ہما ثانیہ ارشد، کوجرانوالہ) ستبركا مهيند مجھے بہت اچھا لگتا نے كيول كه اس مهينے ميرى



درختون، چولوں اور جاند ستاروں کو دیکھ ویکھ کران کی تعریف کرتے۔ جب اس طرح مجھ عرصہ بیت گیا تو دہ اُکتا سے اب انہوں نے خود پرتیجہ دین شروع کی اور ایک دوسرے کی مدے سرائی کرنے سکھے۔

ہر جانور کی خواہش تھی کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس خواہش کو بورا کرنے کے لیے وہ دن کا زیادہ حصہ اپنی آرائش و زیائش میں گزارنے کے اور پھر جلد بی جانوروں کے ورمیان مقابله منعقد ہونے لگا۔ کئی دفعہ انعام چیتے کے حصے آیا تو کئی دفعہ شاہین مقابلہ حسن جیت عمیا۔ باتی جانور بھی انعام جیتنے سے لیے محنت كرت رب ليك ايها جانور ان مقابلول ميل أبحركر سامنے آیا جس نے ہرسال انعام جیتنا شروع کر دیا اور وہ جانور تھا ایک ماده برفانی ریچه جو که بالکل سفیدهی - برف جیسی سفیدتو نبین لیکن دوسرے جانوروں سے کہیں زیادہ سفید۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں کا تھالیکن اندر ہی اندر اس سے حمد کرتا تھا۔ سب اسے کہتے ا كراے برفانى ريجه اتم اپنى سفيد اور ملائم كھال كى وجدسے ہم سب \_ سے زیادہ خوب صورت ہو۔ بیتعریقیں سنس کر برفانی ریچھ کا دماغ

الله تعالی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ الله تعالی نے زیبا میں فراب ہونے لگا۔ وہ بہت ہی مفرور ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی جانور اور انسان بھی بنائے۔ دُنیا کے بیر جانور ہر وفت اسپنے اردگرد کے کھال کو دھوتی اور چیکاتی رہتی تاکہ اس کی کھال مزید سفیدنظر آئے۔ اب وہ ہر سال خوب صورتی کا انعام جینے گی۔ ان سالوں میں صرف ایک بار ایسا موقع آیا جب سی اور جانور نے سے انعام جیت لیا، کیوں کہ اس سال بہت بارش ہوئی اور ماوہ برفائی ر بچھ خود سے کہتی: " مجھے باہر تہیں جانا جا ہے کول کہ بارش کی وجہ ے ہر جگہ کچیز ہے اور دوسرے جانور کیچر سے لت پت مقابلے مين آئين مے اور ميري كھال چينوں سے كندى كرديں كے۔" لبذا اس سال مقابله شايد كوئى بطخايا ميندك جيت ميا تقار

ہر وفت اس کے ارد کرونوجوان جانوروں کا ایک جھمکا لگا رہتا جواس کی تعریقیں کرتا رہتا۔ اس کی تعریف فرنے والوں میں زیادہ پیش پیش سمندری شیر تھے جواس کی کھار کے آگے بیٹھے رہتے۔ وہ جب بھی کھارے سائے آتے تو شور میا کراس کی تعریف کرتے۔ مادہ برفانی ریجو کو دُنیا کی ہر چیزے زیادہ اپنی سفید کھال سے پیار تفا۔ ابب اگر ذراس بھی مٹی اُڑھر اس کی کھال پر براتی تو وہ غصے سے یاکل ہو جاتی۔ کئی دفعہ تو اس کے آنسونکل آتے اور وہ سب کو كہتى: "میں كیے أميد كرمكتى ہول كه اس ملك میں منیں خوب صورت \_

اسب جانورتواس کی تعریقیں س کراس سے حسد کرتے ہی تھے لیکن الك ياعده إيها بهي تقا، جو حمد مين سب سية آم تقا اور وه تقا سنهرى عقاب! وه بهت بى زياده خوب صورت برغره نقا ليكن وه ا سفید نہیں تفا۔ ہار بار مقابلہ حسن میں وہ مادہ برفانی ریچھ کے بعد دوسری بوزیش برآتا اور کئی دفعہ غصے میں بوبرداتا: "كاش برفانی ريهم يبال ند بولى تو مر دفعه مل فاتح موتا- " وه مر وفت تدبيري سوچنا کہ کس طرح مادہ برقانی ریچھ سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئے۔سنہری عقاب ایک بردلی برندہ تھا جو ہر وقت سفر میں رہتا تھا۔ وہ دُنیا کے ہر ملك كو كلوم چركيد كي چكا تحا اور جي جانوراس بات كوجائے تھے۔ ایک دفعہ وہ مادہ برفائی ریکھ کے یاس آیا اور اے کہنے لگا: "میں ایک الیے ملک کو جاتا ہول جوتم سے بھی صاف شفاف اور سفید ہے۔ ہاں! بھے یا ہے گہم بہت سفید ہو مر وہ ملک تم ہے زیادہ سفید ہے۔ این کی چانیں اس طرح چکتی ہیں جیسے آئین اور زمین پر سفلید برف ای طرح جی ہوئی ہے جیے دودہ سے بن آئی كريم - وبال ملى كا تام و نشان تيس هي نه بي كردوغبار ہے۔ تم

رہ عتی ہوں۔ یہاں کی مٹی کی وجہ سے تم نے مجھے بھی ممل صاف م شفاف تہیں ویکھا۔تم نے مجھے جتنا دیکھا ہے میں اس سے کہیں زبادہ سفید ہوں۔ مجھے احساس ہورہا ہے کہ مجھے کسی ایسے ملک تیلے جانا جاہیے جہال مٹی نام کی کوئی شے نہ ہو۔تم ہی بتاؤ، میر نے لیے كون سا ملك مناسب رے كا؟" وہ اى طرح كى باتيں اكثر كرتى رہتی کیوں کہ اس کے جواب میں سمندری شیرانے اکثر کہتے: "جبیل تبيس، لمبرياني فرما كرجميس حجوز كرمت جانا۔ بهم تمهيس و يجينا واليت ہیں۔ای کے بدلے میں تم جیسا کہوگی ہم دییا ہی کریں گے۔ " ہی باتیں س کر مادہ ریجھ خوش ہو جاتی کیوں کہ اس طرح کی کھیے دار باتیں سننا اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ سارا دن سمندری شیر اسے محورت رہے اور متاثر ہوتے رہے اور شام کو جب کھر جاتے تو اس کی نقل کرتے ہوئے خود کو مادہ ریجے کی طرح بنانے کی کوشش كرتے كيكن كوئى فائدہ نہ ہوتا كيوں كريسب جانوروں كے ونگ مختف ہے۔ کوئی کالاتھا تو کوئی بھوسلو کوئی جیل اورک کے رنگ کا تھا تو کسی سے جسم پر دھیج سے لیکن ال میں سے کوئی بھی سفید میں تھا۔ اس کیے جلد ہی ان میں سے بہتوں کے خود کو خوب صورت بنانے

کی کوشش ترک، کر دی لیکن ماده برفانی ریچه کو دیمینے کی عادت نه بدل سکے۔ پچھتو آتی دفعہ پچک کا سامان ساتھ لے آتے۔ دہ درختوں کے بیٹے دوسرے مجمعے کے ساتھ بیٹے مادہ دریائی بھینسا اسپ بچوں کو کہتی: "درا اس کی طرف دیکھو، خوب صورت بنتا ہے۔" لیکن اب یہ خوب صورت بنتا ہے۔" لیکن اب یہ باتیں بھی مادہ برقائی ریچھ کوخش نہیں اب یہ کرتی تھیں۔ دہ شمندا سائس لے کر باتی ہی مادہ برقائی ریچھ کوخش نہیں کہتی، "یہ جمع کتنی مٹی اُڑاتا ہے۔ کہتی بوجھ کتنی مٹی اُڑاتا ہے۔ کہتی، "یہ جمع کتنی مٹی اُڑاتا ہے۔ کہتے بیچھا چھڑوا سکتی میں ان سے کہتے بیچھا چھڑوا سکتی ہوں؟ کاش میں کسی صاف شفاف ملک میں جاسکتی۔"



اس ملک میں جا کرزیادہ بیاری اورسفید ہوجاؤ کی اور کیوں کے وہاں ، کوئی نہیں رہتاء اس کیے ظاہر ہے کہتم فوراً وہاں کی طلکہ بن جاؤ كن ين بي باتين من كر ماده برفاني ريج جوش سے ياكل ہوگئے۔ وہ جل كركيني "واه واه! يه ملك تو لكناب جيد مير اليه الي بنا ہے۔ وہاں مجمع نہیں ہے۔ گرد وغبار نہیں ہے اور تم کہرہے ہو کہ ومال چٹانیں آکینے کی طرح چمکتی ہیں۔" سنبری عقاب نے بات کو اور برها دیا اور کہنے لگا: "چٹانیں آئینے کی طرح نہیں بلکہ بول سمجھو ہیرے کی طرح چیکتی ہیں اور بارش اس طرح برسی ہے جیسے روکی ك كالمرب مول " ماده بمقانى ريكم س كر چرجالان " اجى! میں اس گھورتے مجمع کو چھوڑ کر اور اس مٹی اور کرد وغبار سے ؤور كنب جاؤل كل اس نے دوسرے جانوروں كو بتايا كه وہ بياملك چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پہلل میں بہت گندی ہو جاتی ہول۔ پھر سنبری عقاب نے ایک وہل مچھلی کو کرائے پرلیا ۱ کہ مسافر کو اس کے ملک چھوڑ دے۔ وہ وہیل مچھلی کے بسر پر جود بیٹے گیا تا کہ اسے راستہ دکھا سکے۔ مادہ برفانی رہیجہ اس کے شانے پر بیٹے گئ اور سمندری شیراس کی ہزار منت کو کے چھلی کی وُم پر سوار ہو سے م کھ داوں کے ستر کے بعد وہ بحر شالی کھی سے جہاں ہر طرف برف بی برف تھی۔ وہاں جانوروں کا جوم نہیں تھا اور جس طرح

وہ وہیل مچھل سے قورا اُڑی اور بھاگ کر قربی کلیشئر پر چلی سے تورا اُڑی اور بھاگ کر قربی کلیشئر پر چلی سے توران اپنی کھوئی بھوئی خیب صورتی بحال آر سے۔ اس کے بعد آج تک وہ بھی ایک گلیشئر پر بیٹی ہوتی ہے تو سمجھی دوسرے پر۔ اس کے ساتھ سمندری شیر بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کی کھال پہلے سے زیاوہ سفید ہوگئ ہے اور جوں جوں وہ سفید تر ہوئی ہے اور جوں جوں وہ بھی تر ہوئی ہے سمندری شیر اس کی زیادہ تعریفیں کر دہے ہیں۔ وہ بھی جب خود کو مزید خوب صورت ہوتے دیکھی تو کہتی ہے: "میں ووہارہ جب خود کو مزید خوب صورت ہوتے دیکھی تو کہتی ہے: "میں ووہارہ کھی اس کرد آلود ملک میں واپری نہیں جاؤں گی۔" اس لیے آج

) سک وہ وہیں ہے اور اس کی تعریف کرنے والے سمندری شیر بھی۔

م بیر تھا سفر برفانی ریکھ کا، برف کی واد بول میں جانے کا سفر۔ ادھر

سمندری عقاب نے بتایا تھا، محرد بالکل نہیں تھی۔ ہر چیز خوب

صورت، صاف اور سفید هی - ماده برفانی رجی فی قی و یکها که واقعی

چٹانیں سورج کی کرنوں سے ہیرے کی انی کی طرح چک رہی ہیں۔

سنہری عقاب اُڑتا ہوا واپس دوسرے جانوروں کے پاس کیا اور
انہیں بتایا کہ مادہ برفانی م پچھ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی
ہے۔ وہ سب بہت خوش شے اور فوراً خود کو مزید خوب صورت
بنائے میں بحت گئے۔ ہر کسی کے دل کا خیال اس کے لیول پر تھا۔
"اب مادہ برفانی ریجھ نہیں لائی، ہوسکتا ہے اس دفعہ کا انعام میں
ہی جیت بوں۔" استمہری عقاب بھی خود کہد رہا تھا: "یقینا! میں ہی
جانوروں میں سے سب سے خوب صورت ہوں۔" سبجی جانور یہ
بول ہے تھے کہ خدا نے سب کو پکھ نہ پکھ خوب صورت دی جانور یہ
ہول ہے تھے کہ خدا نے سب کو پکھ نہ پکھ خوب صورت کی دی ہے۔
ہول ہون جیتا؟ ایک بھورا چوہا۔ جو تھا تو بھورا لیکن اس

## بقيه حضرت عانشه صديقة

يرده كا بهت خيال رهتي تعين، آيسية عجاب كے بعد توبية تاكيدي فرض ہو میا تھا۔ جن ہونہار طالب علموں کا اینے بہاں بے روک توك آ جانا اور ركھنا جا ہى تھيں، آئشرت كى ايك خاص حديث كے مطابق اپنی کسی بہن یا بھا بھی سے ان کو دووھ پلوا دیتی تھیں اور اس طرح ان کی رضاعی خالہ یا تانی بن جاتی تھیں اور ان سے بروہ جیس جئتا ورند جمیشه طالب علمول کے اور ان کے درمیان مردہ بڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ عج کے موقع پر چند بینیوں نے عرض کی کہ"اے ام المومنين! حلي مجر اسود كو بوسه دے كيس، فرمايا: تم جاسكتي مور بين مردوں کے ہجوم میں نہیں جاسکتی۔" کبھی دن کوطواف کا موقع پیش آتا تو خانة كعبر مردول سے خالى كما ليا جاتا تھا۔ ايك روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی حالمت جس مجمی چہرہ پر نقاب برای رہتی تقی ۔ ایک غلام کو مکاتب کیا تھا اس سے کہا کہ جب تمہارا زرفدیہ اتنا ادا ہو جائے میں تو تمہارے سامنے ہیں آسکتی۔ اسحاق تابعی نابینا تنے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان سے پردہ كيا۔ وہ بولے كم مجھ سے كيا يرده، من تو آب كود يكھائيں۔فرمايا،تم مجھے نہیں دیکھتے، میں تو تم کو دیکھتی ہول۔ مردول سے شریعت میں يرده نبيس، ليكن ان كا كمال احتياط و يكفئه كه وه اين جمره ميس حضرت عرائے دن ہونے کے بعد بے بردہ ہیں جاتی تھیں۔

حضرت عائشہ نے سترہ رمضان المبارک 57 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں فن ہوئیں۔ ان کی وفات پر حضرت عراب ہے پائی۔ جنت البقیع میں دن ہوئیں۔ ان کی وفات پر حضرت عراب پوچھا محمل اللہ مائٹہ کی موت کا غم محس میں نے کیا۔" تو جواب دیا۔" موجواب دیا۔" جس جس کی دہ مال تھیں، اس کوان کا غم تھا یعنی تمام مسلمان۔"



ہے نکلے ہوتے ہیں جن کی مدے وہ اسینے ارد کرد کے ماحول کومسوں کرتی ہے۔ ای لیے جب آپ اسے پکڑنے کی کوشش كرتے ميں تو وہ أثر جاتى ہے۔ تلى كى آ تکھیں سر پر ہوتی ہیں اور ان کی خاص بات بہے کہ بررگوں کی شافت بھی کر سنتی ہے۔ تنگی کی خوراک پھولوں کا رس ہے۔ اس کے ہر کے نچلے جے میں ایک نکی سی ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ چھولوں سے رس چوی ہے اور اس کے بعد علی ليبيث ليتي ہے۔ بيرخاص بات صرف تتليول

رنگ برنگی، پیاری پیاری، نازک تنلیال آب سب کو اچھی لگتی ہیں۔ ول جاہتا ہے کہ انہیں پکر لیا جائے مرجب انہیں پکرنے جاتے ہیں تو یہ اُڑ جاتی ہیں۔ اُڑتی تنایاں تو اور بھی بھلی معلوم

کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کیڑون ہی میں پائی جاتی ہے۔ تنلیوں اور دوسرے کیڑوں میں نمایاں فرق این کے رنگین پر میں۔ بیرنگ دراصل تتلیوں کے بروں برموجود مختلف برتوں کی وجہ ہے نظراتے ہیں۔ کئی ریکوں کی پرتیس با قاعدہ اور ایک خاص ترتیب سے ہوتی میں۔ تتلیوں کے جسم میں ایک خاص کیمیائی مادہ ہوتا ہے جس كى مدد سے وہ اسيخ دشمنوں سے بيجنے يا البيس ورائے كے ليے اینا رنگ تبدیل کر کیتی ہیں۔

آسية! بم آب كي ملاقات تتليول سي كرواتين - تتلي كيرول ی خوب صورت ترین قسم ہے۔ دُنیا بھر میں تقریباً دس لا کھسم کے كيرے يائے جاتے ہيں جن ميں تنليوں كے خاندان سے تعلق ر کھنے والے کیڑوں کی قسمیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ان میں متلیوں کی قسمیں بندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔

متلی اینے پروں کے راگوں ہی کے ذریعے اسپے جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہیں۔ می کے وقت جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو منتلی کو مرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت بیر سورج کی روشی میں اسینے یک کھیلا ویتی ہے۔ اس طرح یکروں کے گہرے رنگ سورج کی روشی کو جذب کر لیتے ہیں۔ کی تتلیوں کے رنگوں سے بتا چل جاتا ہے کہ وہ تر ہیں یا مادہ۔

ياكستان اور مسايه ممالك مين تتليال بكثرت يائي جاتي بين-ال کی وجہ رید ہے کہ یہاں کی آب و ہوائتلیوں کے لیے بے حدموزوں ہے۔ تتلیال بہترین مواباز موتی ہیں اور اپنی نازک چکھڑیوں کو أرُنے کے لیے بوی خوبی سے استعال کرتی ہیں۔ تنلیاں عام طور يرصرف دن مين أرقى بين، رات مين اندهر اور سردي كي وجد

تنلیاں صبح کے وقت کیجھ تھی تھی سی رہتی ہیں لیکن جول جول وقت گزرتا ہے، یہ چست و حالاک ہوتی جاتی ہیں۔ بعض تتلیاں صبح کے وقت پہلے رنگ کے چولوں سے رس سمیٹی ہیں جب کہ وو پہر میں سرخ رنگ کے چھولوں پر جیتھتی ہیں۔ شام کے وقت والیس بہلے چھولوں برآ جاتی ہیں۔

سے انہیں اینے پروں کو حرکت دیے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھی غور سے تنلی کو دیکھیں تو اس کے جسم کے مختلف جھے آپ کونظر آئیں مے۔سب سے اوپر تلی کا سر ہوتا ہے۔اس کے بعد حلق اور پھر پید جو دس چھوٹے جھوٹے حصول سے بنا ہوتا ہے۔ بیہ سب آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ حلی کا اصل حسن اس کے یکرول میں ) ہے جو اس کے پیٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ پر بہت زم، زلین اور ﴿ خوب صورت ہوتے ہیں۔ تلی کے سر پر ایک خاص جگہ سے دھاکے

دوسرے کیڑوں کی طرح تتلیاں بھی اندے دیتی ہیں مگر بیہ مزغی کے انڈے کے برابر نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔اس میں مرفی کے انٹرے کی طرح چوزہ بھی تہیں لکتا بلکہ بیا

انڈا تنلی بنے تک تین مرطوں سے گزرتا ہے۔ لیمی انڈے سے
الروا، لاروے سے پیویا اور آخر میں پیویا سے کمل تنلی بنتی ہے۔
تنلیوں کی پیدائش لیمی پیویا سے تنلی بننے کا عمل عموا جون جولائی
کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ تنلی صرف چند ہفتوں تک زندہ رہتی ہے۔
ابعض تنلیاں چھ ماہ سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہتی ہیں۔ تاہم ان کی
اوسط عمر تین سے جار ماہ تک کہی جاسکتی ہے۔

تنلیاں پالنا بھی ایک دل چپ مشغلہ ہے۔ متم متم کی تنلیاں جمع کر کے آپ ان سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ دُنیا میں کی جائب گھروں میں تنلیوں کی مخلف اقسام محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ تنلیاں پالنا چاہتے ہیں تو انہیں خرید کر اپنے باغ میں چھوڑ دیں کیوں کہ اپنی شوخ طبیعت کے باعث یہ آپ کے پڑوی میں میں جمی جاسکتی ہیں۔ انہیں بلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لان میں رنگ برگ کے چول لگا کیں۔ اس طری تنلیاں آپ کا باغ میں رنگ برگ کے چول لگا کیں۔ اس طری تنلیاں آپ کا باغ میں جھوڑ کرنہیں جا کیں گیا۔

تتلیاں انسانوں کے لیے بری کارآمہ ہوتی ہیں۔ اللہ تھائی نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ پھلوں کی پیدادار بردھاتی ہیں۔ تتلیاں جب کھول بیٹون میں نو پھولوں سے پھل بنے کا متلیاں جب کھول بیٹون مرح تتلیاں ہمارے لیے خوراک تیار کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔

کرہ ارض پر تنلیوں کی بے شار اقرام پائی جاتی ہیں جن میں سے کھھ کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چند سے کھھ کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چند اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(Alexandra Bird

یہ اپنی جمامت کے لحاظ سے تمام اقسام میں سب سے بردی متلی ہے۔ اس کا سائز تقریباً 30 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ جو کہ بارہ انچ یعنی ایک فٹ تک ہوتا ہے۔

(Micro Psyche Ariana) はいた レーニー2

ملکے براؤن رنگ کی یہ خوب صورت تنلی کرہ ارض پر سب ہے جھوٹی خطی سے۔ اس کا سائز تقریباً 8 ملی میٹر ہوتا ہے۔ یہ افغانستان میں بائی جاتی ہے۔

(Painted Lady)じだ ==3

بیتنلیوں کی خوب صورت اقسام میں سب سے بگثرت پائی

جانے والی سم ہے۔ یہ امریکہ وسیسیکو، بورپ و اللہ یا اور ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں بائی جاتی ہے۔ عام طور پر کالے، براؤن (اور ایشیا کے اور ایورنج رکھوں میں بائی جاتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر 5 سے اور ایورنج رکھوں میں بائی جاتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر 5 سے 7 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

یہ روئے زمین پر جمامت کے اعتبار سے دوسرے تمبر پر ہے۔ سامت کے اعتبار سے دوسرے تمبر پر ہے۔ سائز میں 28 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بھورے اور سبز رنگ میں یائی جانے والی بیاتی زہر یکی ہوتی ہے اور انڈونیشیا کے جنگلات میں یائی جاتی ہے۔

(Julia

امر بکہ میں پائی جانے والی بیخوب صورت تنلی پیلے اور اور نج رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کاسائز 3 سے 4 انچ تک ہوتا ہے۔

تنلی کی بیتم بھی زہر ملی ہوتی ہے اور دُنیا کے زیادہ تر ملکوں میں یائی جاتی ہے۔اس کا سائز 12.4-8.6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔

(Viceroy)

بھورے اور نارنجی رنگ کی بیتنی، شکل کے برعس مونارک سے ماتی جاتی ہے۔ مونارک کے برعس مونارک کے ماتی جاتی ہے۔ مونارک کے برعس بید زہر یلی نہیں ہوتی۔ بروں کے اوپر سیاہ رنگ کی لائن اسے مونارک سے منظرد بناتی ہے۔ بید کہنیڈا اور میکسیکو میں ملتی ہے اور سائز میں 7.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

Sawallow T.

سفید اور سیاہ رنگ کی منفرد شم ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے۔ پُروں کی پچھلی سائیڈ پر کبی دم اس کی خوب صورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ بیسائز میں 7-5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔

(Post Man Butter Fly) والمانية (Post Man Butter Fly)

تنلی کی زہریلی اقسام میں سے ایک ہے۔ امریکہ اور برازیل میں پائی باتی ہے۔ بیٹلی بھورے اور نارنجی رنگ کی ہوتی ہے۔ سائز8-6 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔

(Sohern Dog Face) عنانات -10

پیلے رنگ کی یہ تنلی جنوبی امریکہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ سامنے والے پُرول کے درمیان میں سیاہ رنگ کا نشان ہاس کی خوب صورتی میں اضافہ کرتا ہے۔



گورکھ براہوی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بھیڑیا۔ کراچی سے 450 کلومیٹر شال میں اور دادو سے 100 کلومیٹر معرب کی سبت ایک خوب صورت مقام گورکھ الی انٹیشن ہے۔ سط سندر سے 5688 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے یہاں ورچ حرارت 17 ڈگری سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں فیٹے پانی کے جشے اور آبشاد موجود ہیں۔ قدرتی مناظر، ہولی اور آب و ہوا کے جوالے سے اسے سندھ کا مری کہا جاتا ہے۔ کراچی سے دادو تک اس مروی یا دیل گاڑی کے ذریعے رسائی آسان ہے۔ دادو سے جوبی روڈ کے راستے یہاں تک کا فاصلہ مرف 94 کلومیٹر ہے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جا جا کا میں قاصلہ مرف 94 کلومیٹر ہے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جا جا کا میں خوبی روڈ کے راستے یہاں تک کا فاصلہ مرف 94 کلومیٹر ہے جب کہ سیون سے 140 کلومیٹر اور تک جانے کے لیے جیب بک کرائی جا سے 140 کلومیٹر ہے۔ ورب کہ سیون سے 140 کلومیٹر ہے۔ ورب کی سیو

کورکھ کا نام سنتے ہی سندھ کے اس علاقے کا تھور اُ بجرتا ہے۔ جو مری کی طرح سطح سمندر سے بلند اور پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر جون جولائی کی سخت گرمی کے مہینوں میں دسمبر کی سرد ہوں جیسامزا آتا ہے۔ سرسبز پہاڑی رائے ، تیز رفقار ندی تالے اور حسین چراگا ہوں کا مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائھیوں کے لیے حسین چراگا ہوں کا مسکن یہ علاقہ سندھ کے رہائھیوں کے لیے

مری کا متبادل ہے۔ جب الل شہباز آفندر کا عرب ظروع ہوتا ہے تو زائرین قافلوں کی شکل میں مست قلندر کی دھن پر رقص کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الل شہباز قلندر کے عرب میں ہجاب اور سندھ سے بوی تعداو میں اوگ شرکت کرتے ہیں۔ سہون کے بازور میں زک کر کھاٹا کھایا جا سکتا ہے۔ ہمٹری گاؤں واتی پاندھی ہو جائے ہیں۔ سیاح ہتے میدانوں سے گزر کر ان پہاڑی موز شروع ہو جائے ہیں ہیں۔ سیاح ہتے میدانوں سے گزر کر ان پہاڑوں پر چنجے ہیں تو یہائی موز شروع ہو جائے یہ سیاح ہو کا دستہ روک لیے ہیں سندھ کا حصہ ہیں۔ بائد چائی سلط گاڑی کی راستہ روک لیے ہیں۔ برساتی تالوں میں پانی کا شور سائی دیتا ہیں۔ برساتی تالوں میں پانی کا شور سائی دیتا ہو جرت کے اور سڑک کنار مید دیونی پر برندے آنجان سیاحوں کو جرت ہیں۔

ان پہاڑیوں پر چلتے چلتے آیک ٹی وُنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ افسان صدیوں بیجھے ماضی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فضا کی سنسان اور خاموش ہیں۔ بجیب و غریب بناوٹ کے پہاڑ دکھائی ویے ہیں۔ نمیا لے اور سرخ رنگ کے پھر مضوطی سے اُئے ہیں جیسے کوئی سنگ تراش اینا کام ادھورا مجھوڑ کر محے ہوں۔ راستے میں انسان

مجھی دکھائی دیتے ہیں۔ بہلوگ بلوچتان کے پہاڑوں سے اونوں
پرسوار ہوکر آتے ہیں۔ ان کے کپڑوں پر پیوند اور دھیاں گئی ہیں۔
اکٹر کے پیروں میں جوتے بھی نہیں۔ پوڑھوں کے چروں پر
صدیوں کی بھوک ہے گر پاکھتائی ہیں اور زبان پرکوئی گلہ کوئی فنکوہ
نہیں۔ صبر سے روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں۔

پہاڑیوں کے آس پاس تالاب بھی نظر آتے ہیں۔ الوگ ان میں پانی جمع کر لیتے ہیں۔ مویش سابید دار جگہوں پر آرام کرتے ہیں۔ مقامی لوگ رات کو ان کی حفاظہ میں سو خاص ہیں۔ یہ اپنی زمین اور ہواؤں میں زندہ ہیں۔ اسٹے باپ دادا کی دھرتی سے عشق کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں مگر اجرت نہیں کرتے۔

پہاڑیوں کی چڑھائی کے بعد گورکھ کا بل اسٹین شروع ہوئے
ہی ہموار میدان اور سرسز چراگاہیں شروع ہوجاتی ہیں۔ ہواؤں میں
گھاس اور جڑی بوٹیوں کی بھینی بھینی مہد، پہیل جاتی ہے۔ سرخبر
قالین نما گھاس پر پیدل چلنے کا اپنا ہی مزاہبہ سب سے بلند
چٹان پرلوہ کی جالیاں لگا دی گئی ہیں جہاں سے دُور پاردیکھیں تو پہاڑی سلسلے جیب دل تھی دکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باغات اور جنگل پہاڑی سلسلے جیب دل تھی دکھاتے ہیں۔ چٹانوں پر باغات اور جنگل موسی ہوئے ہیں۔ سرسراتی گھاس میں شھٹری ہواؤں کا راج ہے۔ موسیم گرماکی را تیں بھی انتہائی سے بستہ ہوتی ہیں۔

کورکھ کی مبح کا منظر نا قابل یقین ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہوتا ہے۔ جب رات کو بارش ہونے کے بعد جنگل کے پہاڑ تھر جاتے ہیں، کیلی اور نرم گیڈنڈیوں پر چلتے چلتے خمار طاری ہونے گئا ہے۔ پنیر، بادام اور کہو کے درخوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔

یہاں پر الیائن (Alpine)، فلورا (Flora) اور فوتا (Fauna) کے بودے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سور ازری ادر ونڈ ازری بھی کافی مقدار میں پیدا کرنے کی طاقت بھی ہے۔

کھرتھر پہاڑوں پر جوسب سے زیادہ اونچا مقام ہے وہ 70566 فٹ ہے۔ کھرتھر کے مقام پر اور بھی بہت سے اونے مقامات ہیں جن میں کھوہ بے نظیر، کھیرتھر نیشنل بارک، ڈائنو ساور آسکیلین Skeleton Dinasours) اور صحراہ بھی بہت مشہور ہیں۔ جو لوگ سندھ کے اکلوتے ہل اسٹیشن آگورکھ ہل کا صرف نام مسئنے آئے ہیں، ان کے لیے خوش خبری ہے کہ وکال حک و بیجی کے لیے خوش خبری ہے کہ وکال حک و بیجی کے لیے خوش خبری ہے کہ وکال حک و بیجی کے لیے ایک خوب صورت سرک مکمل ہو چکی ہے اور اب جب جی

چاہے دادو شہر سے صرف تبان گھنے کی مسافت طے کر کے سطح سمندر سے ساڑھے بائی بڑار دلئے ہے زائد اس بلند مقام تک ( اسانی جا سطح بین بہت مشکل ہوتا تھا گر اب بہت بنای کا بٹر سروں کی شروعات ہونے کے بعد سے یہاں جاتا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب کراچی سے دادو کے لیے دن میں گئی بار ائیرکنڈیشنڈ کو چز روانہ ہوتی میں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ائیرکنڈیشنڈ کو چز روانہ ہوتی میں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ائیرکنڈیشنڈ کو چز روانہ ہوتی میں گر سب سے بہتر وقت رات ایک ایک کرنوں کے ساتھ آپ اس کرج کا ہے۔ اس طرح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ آپ اس

بس اؤے کے پاس پوریاں تلتے ہوتان والے مسافروں کو مخصوص اعداز میں بلانے لگتے ہیں۔ بہاری اس اوس بھری میں من بلانے لگتے ہیں۔ بہاری اس اوس بھری میں بنتیری طوے کا مزہ مند میں گھلنے لگتا ہے اور کرم چائے کا ایک کہ بیتے ہی سیاح کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔

سے تھا، آہستہ آہستہ ایک جسین شہر کی شکل اختیار کرتا جا دہا ہے۔
کشادہ ہڑکوں پر کھی مجھروں کی طرح بھنصناتے موٹر سائیل رکشا
والے مسافروں کو دیکھتے ہی گئیں مارنے گئتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مگر بھرہے ہوئے بازاروں میں رات کمی خوشبو کی طرح مہلتی ہے اور سیال سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفھ بولوں کی سریلی اور سیال سندھ کی قدیم نقافت سے سرشار شفھ بولوں کی سریلی گفتیاں سنتا پہروں گھومتا بھرتا ہے۔ بازار میں ہی رہائش کے لیے گئی ہوئی مرکز ہے۔ برصغیر میں کورکھ بل آشیشن تیسرے نبر پر کئی ہوئی مرکز ہے۔

کورکھ ال پر برفباری نے منظر بدل دیئے ہیں۔ سندھ کے ضلع دادو میں واقع کورکھ ال اسٹیشن پر سیرن کی پہلی برف باری نے منظر کو دل کش بنا دیا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی اہر کے بعد ڈھائی ہزار ایکڑ پر بھیلے کورکھ ال اسٹیشن پر صبح کے وقت جب برف باری ہوتی ہے۔ تو چٹا نیں سفید چادر اوڑھ لیتی ہیں اور منظر انتہائی سہانا ہو گیا۔ کورکھ ال اسٹیشن پر درجہ حرارت رات کے وقت منفی بانچ ڈگری سنٹی گر ٹیر ہو جاتا ہے۔ 8002ء میں ہونے والی برف باری سے بورا علاقہ برف سے ڈھک گیا تھا جب کہ 2002ء میں بھی اس مقام پر برف باری ہوئی تھی۔ وشوار راستے ساحوں کے لیے مقام رکاوٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقامی رکاوٹ ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے لوگ مقامی (درائیورز سے بی مدد حاصل کرتے ہیں۔





## The Taleem-o-Tarbiat, Lahore

PAKISTAN'S MOST WIDELY READ URDU MAGAZINE FOR CHILDREN OF ALL AGES

## والجروالها كيك ليجرود محالات الثان الثان

